



Marfat.com

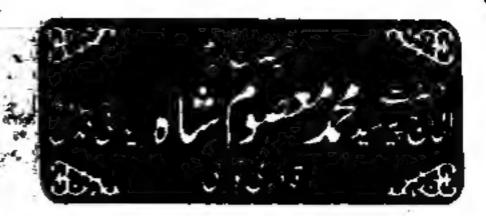

2006

نائر: توری کتب فانده لا بود مانع: موروست برنور، لا بود

# حسن نرنبد

| مؤنبر                                      | حنوانات                                     | مؤنبر | عنوانات                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 19                                         | حسين جھے ہے اور ش حسين سے مول:              | Se    | علامدابن كثير رهايتني كحالات             |
| 19                                         | جنع کے جوالوں کے سردار:                     | رسرن  | المامران الراميديات                      |
| 20                                         | حرت قاطمة جنتي ورون كي سردارين:             | 12    | على مقام ومرجه:                          |
|                                            | حسنين كريمين عد محبت رسول الله على          | 13    | تسانيد:                                  |
| 21                                         | ے مجت ہے:                                   | 14    | سيدنا المحسين في كفنائل ومناقب           |
| 21                                         | حنین کریمین کوسینے ہے لگانا:                | 14    | حرت امام حسين عظيه كالسب:                |
|                                            | دوران تمارحين رسول الشيك ك                  | 14    | حغرت امام حسين فظف كي ولادت:             |
| 21                                         | 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二     | 14    | رسول الشبقة كالمنى وينا اورنام كا انتاب: |
| 22                                         | يم قيامت ايك مكان ش                         | 15    | رسول الشيكة عدم الميت:                   |
| 22                                         | حنين كريمين ع حفرت مر المان كالقيدت:        | 15    | خوبصورت بال اور ديش مبارك:               |
| 23                                         | الل آسان کے محبوب:                          | 16    | مات والاوت حسين كيك : (فرمان رمول علي)   |
| 23                                         | عموث بول سرسول الله علية كى بيعت:           | 16    | معیت نیوک عظی:                           |
| 23                                         | سعادت حج:                                   | 17    | حسنين كريمين سعدسول الشيطية كاميت:       |
| 24                                         | يما تيون کی آپس شرحيت:                      |       | حسنین کریمین سے جلب کرنا رسول اللہ       |
|                                            | امرمعاوية حنين كريمين كالب مداحرام          | 17    | :41/25 = E                               |
| 24                                         | :225                                        | 17    | حسنين كريمين كورسول الله يكافئ كا جومنا: |
| معرت امير معاديه كادمال ادريزيد كى تخت منى |                                             | 18    | ومول الشيكة كرمجوب:                      |
| ت س                                        | שיין בין בין הייטונייים נישיו וויני בייניים | 18    | طهارت الل بيت:                           |
| 26                                         | ميد كوالى كام يندكا عد:                     | 18    | حسنين كريمين كيلي رسول الشعطة كي دعا:    |
| 27                                         | يزيد كا أيك اور خليه خط:                    |       | رسول الديك نے خليہ بندكر كاحشين          |
| 27                                         | حفرت امام حسين فظف وليد بن عبد ك يال:       | 19    | كريكان كوافحاليا:                        |

| مؤنبر     | منوانات                                           | مؤنبر  | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51        | شادت مسلم برشام كاتميده:                          | 29     | حفرت عبداللدين زير معليك كم بجرت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52        | المن زياد كا يزيد كو فطا:                         | 29     | لام حسين عظيمة كى مكروا كى الدعم بن منيف كا مشحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52        | الل يعروك ام الم حين الله كاخط:                   | 30     | معرت عبدالله بن عركويزيدكى بيعت كيلي دياؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53        | الم مين رفي كالحال:                               | 32     | حفرت مبدالله بن زير في الله عن بعالى عد جل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53        | اين زيادكا الل يعره كوورانا بشمكانا:              |        | كمديس امام حسين عظف كامتوليت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54        | حرت ملم الله كامن شهادت:                          |        | امام حسين وفي كل خدمت مي الل عواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| y         | المام حسين عظيه كى عريد عددا كل مكدا عد           | 35     | ك خطوط:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . 54      | اور کمے کوف روال کی تاریخ:                        | 36     | حفرت مسلم بن مقتل دي كراق رواكي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | يوقت شهادت حفرت مسلم هيئه كا إمام                 |        | الل كوفه كى بيعت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54        | حسين والله المالة                                 |        | این زیاد کوف کا گورزمقرر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56        | حعرت امام حسين رفضة كى كوف روا كى:                | -      | يزيد كاابن زياد ك نام عد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57        | الم حسين وفي كابن م إلى وفي عد معود كما:          |        | این زیادی کوفدروای اورلوکول کودموکد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58        | كوفدندما عي صرت أين مال في المحمد                 |        | حعرت مسلم وفالله كالله كيك جاسوى مقرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59        | الل وميال كوند لي ما سي (الن مياس فيفيد)          | 1      | موقعہ کے یا وجود معرب مسلم علی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60        | معرت این مر دید کالام حسن دید کرم کرما:           |        | ابن زياد كولل شركيا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60        |                                                   | -      | ائان زياوكا خطيه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61        | حغرت ميدالله بن زير كامنع كمنا:                   |        | ابن زياد کي لوگول برخي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | الل كوفد اقتد الركيك مادا فون بهانا جاسي          | 43     | بالى بن حيد اورابن زيادكا مكالمداور بانى كى تيد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62        | ال (الم عن الله الله الله الله الله الله الله الل | 44     | ملم بن مقبل من ابن زياد ك تعالب على:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *         | ال اور ب دنا مام ال الرحوي                        |        | معرت مم بن على دولات اللي اوف ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77        |                                                   | 44     | سيدوقاني:<br>حد - مسلم ر مختل علم ي من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ام کا بھی ہے وہال کے الاحد                        | 45     | كرون كالكروسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                   | 40     | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | THE WASHINGTON                                    | 1 240  | 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |
|           |                                                   | , FU   | Sella Helia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 11-11-1 |                                                   | 10.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| منحنبر | عنىانات                                   | مؤنر | حنوانات                                       |
|--------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|        | المام حسين عَيْثُ معرت مسلم عَيْثُ كَى    |      | حفرت امر معادیہ کھنے کی بزید کو امام          |
| 82     | شهادت کی اطلاع:                           | 64   | هسين في الملية وميت:                          |
|        | كافله والول سے قرمایا: "جوجانا جابتا ہے   | 65   | وصال امير معاويه في                           |
| 83     | جاملائے"                                  | 66   | مرال ندم كى الى دات المستنين فرماكي           |
| 83     | الل كوف بي كل كرنے ير على موس يان:        |      | مقام ایواه یراین عرواین میاس مینام            |
| 84     | الم حسين في عليه عمالم كلي عاد بزارون:    | 66   | لاقات:<br>الاقات:                             |
| 85     | المام حسين خلف كي دعا:                    | 67   | اجاى دعى بهر ب                                |
| 86     | الم حسين على كربلايس:                     | ,    | محابہ کرام کا امام حسین کھے کوفہ جائے         |
| 86     | المام حسين الطيفة كي تين شرطيس:           | 67   | ے تا کہ:                                      |
| 87     | الم حسين عظيد ير بهلا حير:                | 69   | مسين ارش إلى عل جميد بو يكن (فرمان درول علية) |
| 87     | شام اور بعرہ کے راستوں کی ناکہ بندی:      | 69   | عم في كالعيل كرواكا:                          |
| 88     | ابن زياد ع تفكونا كام:                    | 70   | نائب الحريمن كالمام حسين كے نام عد:           |
| 90     | شهادت حسين يرويوارين خون آلود:            | 70   | حرت این ماس کے ام پرید کا علا:                |
| 91     | ١١ جرى كا آغاز اور واقعه كريلا:           | 71   | حرت الن ماس كايزيد كمام عد:                   |
| 91     | شهادت امام حسين عَلَيْهُ كَا بِمَان:      | 72   | حضرت امام حسين اورائن مهاس كالمحكود           |
| 91     | مقام شرف يرقيام اورحركي آمد:              | 73   | الم حسين والمناكا كا حديدين                   |
| 92     | الم حسين في احباب واعداء عظاب:            | 73   | دُل دُوارج كوامام حسين هيان کا روائل:         |
| 95     | كامد كوفد كے حالات دريافت كنا:            | 74   | مروان كااتن زياد ك نام علا:                   |
| 96     | طرماح بن عدى كما لام حسين وفي دكويا يكلش: | 75   | مجدا عرام ے گزرتے ہوئے امام کے افعار:         |
| 97     | المام حسين عَلَيْتُهُ كَا خُوابٍ:         |      | كوفدرواكى سے بل ج وعرو:                       |
| 97     | المام حسين ﴿ الله عَلَى:                  | 76   | امر کم کا کونہ جائے ہے مع کریا:               |
| 97     | ح کے نام این زیاد کا قط:                  | 77   | الم حسين المناف كي فرزوتي علاقات:             |
| 98     | المام حسين في يانى بند:                   |      | ميدالله بن جعفر كا أمام كو عد:                |
| 99     | المام حسين والمناه اورجم بن سعد كي تفكو:  | 80   | الم حسين الله الله كالم وقد كام ولا:          |
| 100    | هميد مو محي حين يزيد كى بيعت ندك:         | 81   | الم مين والم يك المدكا بدروى على              |
| 100    | اين زياد كالمركوم :                       | 82   | لوگان کا جراه جانا:                           |
|        |                                           |      |                                               |

|            |                                                  |       | • <u> </u>                                 |
|------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| مؤنبر      | عنوانات                                          | مؤنبر | منوانات                                    |
| 125        | عابس كي فياحت وشهادت:                            | 101   | يزيدى فوج مقابله كيليح تيار                |
| 126        | معرت على اكبر والمناكل شهادت:                    | 101   | اولادعلى رفي في في في المان كومكراويا:     |
| 126        | عون وهداور د مكرنوجوانان الل بيت كي شهادت        | 102   | رسول الشيك فواب شي:                        |
|            | ایک بزیری کا آمام حمین عظانه برحمله اور          | 102   | فيمله قبول كرويا جنك كرو: (يزيدي فوج)      |
| 127        | ל ביל אול ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי בי |       | امام حسین رفظت کی خویش و اقارب کو          |
| 128        | معرت قام کی شیادت:                               | 103   | وميت اورخطاب:                              |
| 130        | الم حين على يرج علاق والحكام احر                 | 104   | ى عقبل اور دىكرامحاب كا جذبه هجاعت:        |
|            | الم حسين وفي كن خوز يز جك اور شهادت:             |       | معرت لعب عليه كولل وينا:                   |
| 134        | شركين أيك محاني كابينا تما:                      |       | يزيدول كالحيمول كرو چكرلگانا:              |
| 1,         | كالحين كريار عن رسول الشرية                      | 108   | خيمول كيلية حفاظتي مدير:                   |
| 134        | كافريان:                                         |       | دولول فوجيس آئے سائے:                      |
|            | الم حسين على كي جم ك فيز ك اور                   | 109   | امام حسين فظف كى ميدان كربلا عي تقري:      |
| 134        | عوارول کے وارکی تعداد:                           |       | دمرين عن من الله كالإيدى في كوطاب:         |
| 135        | عميد موت والول كي تعداد:                         | 114   | ح کا پنهای و ت سے ظاب:                     |
| 137        | الم حين والله عرانور عاور ك وعاص:                | 116   | آغاز جك اورامحاب حسين فظف كي فجاحت         |
| · .        | مراقور این زیاد کے دریار عی اور اس محن           | 116   | ایک بزیدی دعائے امام سے واصل جہنم:         |
| 138        | کی مشاخی:                                        |       | مبدالله بن فرير كى اسحاب حسين عظيه عرام كت |
| 3          | این زیاد کی مستاخی پر معرت دید بین ارم           | 118   | انزادى جك عن الم كالمديماري تما:           |
| 139        | من الله الله                                     | 119   | امحاب حسین ٹ کے پہلے شہید:                 |
| 100        | المعادلات المراب المكاموي المراب                 |       | یا کے سو بریدی فرق کا حروں سے عملہ         |
| Cl. East A | فهادت سين منطقه يراين لهادكا اجلالية             |       | مجيم والمائي كالوشق:                       |
| 441        | مرافر لافقه کے اداموں علی محالا کا ا             | -     | ميب بن مغمر ك شهادسته                      |
| 144        | JAL WILL COM                                     | 4     |                                            |
|            | MARCH CONTRACTOR                                 | 122   |                                            |
|            | A TO PERSONAL PROPERTY.                          | 123   | العن بالل كل تماموره محاوج الدر خوادية     |
|            | 一、 いちのなる。                                        | 124   | 11.5                                       |
| OF BUILD   |                                                  | 18.2  |                                            |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | •                                      |       | 199                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| الم المنت ا           | منختبر                          | منوانات                                | مؤنبر | عنوانات                                     |
| الم بيت كافراد به كورد كفن: 145 شديه صدم: 163 المحافية و المال المنتيات كافراد به كورد كفن المنتيات كافراد و كافراد كافراد و كافراد و كافراد كاف           | 163                             | شهادت برفيري فلم كانمودار مونا:        | - 13  | شراه وحسون والمين كراور كروا                |
| المن في الأول المن في الول المن في ال           |                                 | شهادت حسين عين ير رسول الله يك كو      | عوات  | الموادث المواقعية على المراح وا             |
| این زیاد کا زین العابہ ین کو کُل کے کا ارادہ: 148 ام الموشین محضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کو المحضرت نصف کی گائی: 149 معصد: 150 ہوں کے بدار عمل المحضود خوات کی المحضود کی المحضود خوات کی المحضود            | 163                             | شديدمندم:                              | 145   | الى بيت كے افراد بے كوروكفن:                |
| الم الموشن تعزير المرافع المر           |                                 | حورت این عیاس می کاند کے خواب میں      | 145   | كافله كوفه وي كي اوراين زيادكي بكواس:       |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163                             | رسول كريم ميك اورخون كى يول:           | 146   | ابن زیاد کا زین العابدین کول کرنے کا ادادہ: |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | ام الموتين معرست امسلدوشي الله عنها كو | 148   | قاقلہ برید کے ہاں:                          |
| الم حسين الله على المرافع من كو ائن الم الم الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164                             | مدمد                                   | 149   | يزيداورمعرت نينب كي ملك كلاي:               |
| نیاد کا خوشی مجراعدا:  154 بول کے: (فریان ضا)  157 بیم عاشورہ کو دوافع کی طرفید اللہ میں کا طریقہ:  157 بیم عاشورہ کو فوق کو کر گئی میں کے کہ کہ میں کا کو کہ بیم عاشورہ کو فوق کو میں کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165                             | جنول كاغم بن اشعار يزهمة:              | 150   | قاظدال بيت كي مريدواليي:                    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | الم حسين الله على سر بزار قل           |       | شهادت حسین کی نے امرالحرین کو این           |
| المن زیاد نے امام حین کے کرفی کرفیل اللہ عند کو کہ ما خورہ کو فوق منا کے: اللہ عند کو کہ وہ کہ اللہ عند کو کہ وہ کہ اللہ عند کہ کہ اللہ اللہ عند کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165                             | موں کے: (قرمان خذا)                    | 154   | نياد كا خوشى مراخط:                         |
| الله هيد كودكود فراد الله عيد كودكود فراد الله عيد كودكود فراد الله هيد كودكود فراد الله هيد كودكود فراد الله هيد كودكود فراد كالله ويدكودكود فراد كالله ويدكودكود فراد كالله ويدكودكود فراد كالله الله ويدكودكون الله الله ويدكون الله الله الله ويدكون الله الله الله ويدكون الله الله الله ويدكون الله الله ويدكون الله الله ويدكون الله الله الله ويدكون الله الله الله الله ويدكون الله الله الله ويدكون الله ويد           | 167                             | يهم عاشوره كوروانض كاطريق              | 154   | برحكران كامرحسين كى فررح طشت ش              |
| الل ه يذكود كورة و أوراد الله عن المسلم الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167                             | مك شام ك لوك يدم عاشوره كوخوش منات:    |       | این زیاد نے امام حسین کھنے کی شرفیں         |
| الم المنت المام حسين المنتازية المن           | 168                             | والال حسين عظم كم خيالات:              | 155   | ماسے سے افکار کردیا:                        |
| سيدنا امام حسين طفائه كي شهادت كي تاريخ<br>فرشة كا شهادت حسين رفي ويراديا<br>اور شي وينا: 159 شهادت حسين رفي براين عمر رفي ابل المورث وينا: 174 شهادت حسين رفي براين عمر رفي ابل المورث وينا: 160 مراق مراق من ابل المورث من فرشة كا لا با: 160 مواق برنا والمناق المورث من فرشة كا لا با: 160 مورت على رفي المورد كا في المورد        | 169                             | ملان س طرح شادت حسين عين كافم كرے:     | 157   |                                             |
| سيونا امام حسين طفائه كي شهادت كي تاريخ<br>فرشة كا شهادت حسين رفي كي فرديا<br>اور شي دينا: 159 شهادت حسين رفيد كوفم: كي ابل<br>اور شي دينا: 160 شهادت حسين رفيد كي ابل<br>المرئ منى فرشة كا لا با: 160 مواق پيان منافقي: كي ابل عمود<br>المرئ منى فرشة كا لا با: 160 مواق پيان كي المنافق المال منافق المال منافق المال منافق المال منافق المال المنافق المال المنافق ا |                                 |                                        |       | شهادت حسين عظف ي فيك اشعار يدع كي آواز:     |
| ا المرشى ويا: الم           | معرت امام مان نفظه في قبر مبارك |                                        | Falls |                                             |
| ارش کا میادت مین کی فردیا است مین پر دور کوم ایل الله الاست مین پر دور کوم ایل الله الدم کی دیا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171                             | معرت الم حسين عظيم كامر ميادك:         | 000   |                                             |
| مرت کی فرشے کا لانا: 160 عراق برنان کی فرشے کا لانا: 160 عراق برنان کی فرشے کا لانا: مغیر معروبی کا لانان حمید موقا: (زمان مراز کا کا ایک ایک کا انتخاب کی ایک کا انتخاب کی ایک کا انتخاب کی ایک کا انتخاب کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 173                             |                                        |       |                                             |
| عرب على المراب            |                                 | شهادت حسين وفي ياين عمر وفي ك الل      | 159   |                                             |
| معرت على منظان كريا عمد ركان : 161 يوم عاشوره ك فطائل 176 من المسلم المراب الم           | 174                             | A                                      |       |                                             |
| ال جگرالل بیت کول کیا جائے گا: 161 یعم عاشورہ کے فضائل 176 میں میں میں میں ہوں کا گریا ہی اور کرنا: 162 میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                        |       |                                             |
| م حسين الله على المرا على           |                                 |                                        | 161   |                                             |
| کیا قاطان حسین کی کریم مین کی شفاعت کیم عاشورہ کے روزے کا تواب: 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176                             | لدم ماشدر - كرفيد الل                  | 161   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176                             | 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 162   |                                             |
| عَادِين (٣ وبال ياناشعر) 162 يم ماشور يتم يشفقت كري كافواب: 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176                             |                                        |       |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177                             | يهم ماشوره يتيم باشفنت كرت كا واب:     | 162   | كروندادين: (١٠٠٠ سوسال يرانا شعر)           |

| مؤنبر                  | عنوانات                      | مؤنبر               | منوانات                              |  |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 191                    | المن ترياد:                  | 177                 | يوم عاشوره كائم واقعات:              |  |
| 192                    | این زیاد کے ناک میں ضی مانی: | 178                 | يوم عاشوره كي تعلى عبادت:            |  |
| 193                    | حرمله بن كالل كايُراانجام:   | 179                 | يوم عاشوره اورشب بيداري:             |  |
| 193                    | جايراين يزيدازدي كافراانجام: |                     | یوم عاشوره کمر والول یر رزق کی فراخی |  |
| 193                    | جوز حرى كايراانجام:          | 180                 | كرنے كى يركت:                        |  |
| 194                    | اسودين حظله كايراانجام:      |                     | ہے عاشورہ کو جانور اور پرعے بھی موزہ |  |
| 194                    | شركاندا انجام:               | 180                 | ر کھے ہیں:                           |  |
| 194                    | خول بن يريد:                 | 181                 | يوم عاشوره كي وجرتميد:               |  |
| 194                    | يزيد كي موت:                 | 182                 | عاشوره محرم كاكونسا دن ہے:           |  |
| ديكر يزيدول كائراانجام |                              | 183                 | ييم عاشوره شيادت حسين:               |  |
|                        | 7.700000                     | 184                 | الل بيت سے حسن سلوك:                 |  |
| 197                    | يوز ما جل مرا:               | 184                 | قبرسین پرفرهنول کی افکلیاری:         |  |
| 198                    | شعله بحركا:                  | _                   | يدم ما شوره يرام تراض اوراس كا جواب: |  |
| 198                    | المحول سے اعرام اور کیا:     | معدد المكارُ التحام |                                      |  |
| 198                    | اشارة الحشية:                |                     |                                      |  |
| 199                    | مدسور کی طرح ہو کیا:         | 187                 | ايك لا كه جاليس بزار:                |  |
| 199                    | جيب والرعب كاعت:             |                     | المعمل تا يوت:                       |  |
| 202                    | ووزخ كاساك.                  | 187                 | معاويداين يزيد:                      |  |
| 202                    | يديودار مشه                  | 188                 | حمرًا دراين سعد كا يُراانجام:        |  |
| 204                    | مورجيها من                   | _                   | خولى بن يزيد:                        |  |
| 205                    | الوقد كا دار الا ماريت:      | 190                 | شرط الله:                            |  |
|                        |                              |                     |                                      |  |

# باليال المالية

# علامه ابن كثير رحمة عليه كے حالات زندگی

علامه امام ابن كثير رحمة الله عليه كي ذات عالم اسلام بيس تمي تعارف كي محتاج جيس-آب نے خصوصاً تغير، حديث اورتاري كے ميدان ميں متاز مقام حاصل كيا اورخامي شهرت ياتى-آب كا نام اورسلسلهنسب بديه-عاد الدين ابوالفد اء اساعيل بن عمر بن كثير بن منوء بن كثير بن ذرح الدمشقي الشافعي - آب قبيله قريش كي أيك شاخ منی حصلہ سے تعلق رکھتے ہتے۔ آپ کے سال ولادت کے بارے میں مورفین کا اختلاف ہے۔ " ذیل طبقات الحفاظ" میں علامہ الحینی نے لکھا ہے کہ آپ ا اے بجری مل پیدا ہوئے۔ حافظ این جرنے "الدردالكامنة" میں آب كے س پیدائش كے متعلق لکھاہے کہ ان کی ولادت • بے اجری میں یا اس کے پھے عرصہ بعد ہوئی جبکہ علامہ علال الدين سيوطي رحمة الله عليه في "ذ ويل تذكرة الحفاظ" بين سال ولادت ٥٠٠ جرى ورج كيا ہے۔ آپ شام كے شر بعره كى ايك مفافاتى بستى مجيدل ميں پداہوئے۔اس وقت ان کے والد یہال مندخطابت پر فائز سے۔ اہمی آپ تین جارسال کی عربے کمن بیجے منے کہ باب نے دامی اجل کو لیک کھااور انہیں يتيى كا واغ اٹھانا پڑا۔ اب بڑے ہمائی نے استے زیرسایہ آپ کی تربیت کی اور آپ نے ابتدائی تعلیم انبی سے حاصل کی۔ عدم جری میں اینے بمائی کے ساتھ ومش مقل موسكة - علامه ابن كثير في بذات خود الى كماب البدلية والنهاية من ان واقعات كا تذكره كيا ہے۔ مريد برآل انبول في ابيغ والد اورخاندان كم متعلق بحى مفتلوكى

ے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک معزز اور علمی خاندان کے چٹم و چراغ تھے۔
دمشق میں آپ نے بہت سے علماء کے سامنے زانوئے تلمذتهہ کیے۔ متعدد
اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور متون حفظ کرتے رہے۔ دادوی طبقات
المفسرین میں لکھتے ہیں:

"وسمع الكئيو، واقبل على حفظ المعتون، و معرفة الإسانيد والعلل والرجال و التاريخ حتى برع فى ذلك و هوشاب عفوان شاب من بى آپ يفقته من هخ ابواسحاق شرازى كى كتاب التهيه اوراصول فقه من علامه ابن حاجب كى مخفركوز بائى يادكركيا - اصول كى كتابين آپ في علامه من علامه ابن حاجب كى مخفركوز بائى يادكركيا - اصول كى كتابين آپ في علامه من الدين اصغبائى شارح مخفر ابن حاجب سے پرهين - فن حديث كى الله من الدين اصغبائى شارح مخفر ابن حاجب سے پرهين - فن حديث كى مشهوز اسا تذة فن كى طرف دجوع كيا - جن من منايان نام يه بين: "دعينى بن مطعم، قاسم بن حساكر، هم بن ذراده ابن الرمنى، ابن شهيد، حافظ ذهبى، حافظ مزى اور ابن سويدى - "

آپ نے سب سے زیادہ حافظ ابوالحجاج حری مصنف تہذیب الکمال سے
استفادہ کیا۔ خصوص تعلق کے سبب انہوں نے اپنی صاجر اوی آپ کی زوجیت بیل
دے وی۔ شیخ تقی الدین ابن جیبہ کے ساتھ علامہ ابن کیر کوخصوص شخف اور حجت
تھی اور وہ ان کے عقائد ونظریات سے بہت ڈیادہ متاثر سے ۔ای تعلق خاطر کا متجہ
تھا کہ انہوں نے مسائل میں اپنے استاد کی کمل تا نید کی جن میں وہ جہور سلف سے
بالکل الگ تعلک اور منفر دنظر آپ بی بلکہ آپ اسپنے امتاد کے وفاع میں یا قاعدہ
جھڑ اکیا کرتے ہے۔ مسئلہ طلاق کے معالمہ میں تو انہیں اذبیت کا بھی سافتا کرنا ہوا۔
علا

علامه موصوف كوتغير، عديث فقيرة تالان اور حربيت من النال خاصل تفايه حافظ

"وافتى و در، و ناظر و برع فى الفقه و التفسير و النحو وامعن النظر فى الرجال و العلل" .

ترجمہ: ''وہ مفتی، مدرس، مناظر، نقر، تغییر اور نوکے ماہر اور جال وعلل حدیث میں بدی محری نظرر کھتے ہتے۔'' امام ذہبی انجم الخص میں تحریر کرتے ہیں:

"هو فقیه متقن، و محدث محقق، مفسر د نقاد

الله عافظ شہاب الدین بن کی کہتے ہیں کہ علامہ ابن کیر متون احادیث کے بہت بوے حافظ اور تخ تن و رجال احادیث اور سی وایات کے عارف تنے۔ ان کے معاصر بن اور شیوخ ان کی فضیلت علمی کے معترف ہیں۔ فقہ و تاریخ ہیں انہیں بہت کچھ یاد تھا ان کا حافظ بہت اچھا تھا۔ عربیت ہیں کمال مہارت حاصل تھی اور شعر بھی کہتے تنے۔ ہیں اکثر ان کے پاس حاضر ہوتا رہتا تھا، جب بھی حاضر ہوئی، استفادہ کیا۔ علامہ ابن کیر نے اپنی پوری زندگی درج افق وار تعنیف و تالیف ہیں گزاری۔ کیا۔ علامہ ابن کیر مزاج اور قلفتہ طبیعت کے مالک سے ان تمام مشاغل کے باوجود ذکر آپنی سے بالکل عافل نہ تنے بلکہ بہت ما وقت ذکر وقکر میں صرف کیا کر تے تنے۔ عمر اللی سے بالکل عافل نہ تنے بلکہ بہت ما وقت ذکر وقکر میں صرف کیا کر تے سے۔ عمر اللی سے بالکل عافل نہ تنے بلکہ بہت ما وقت ذکر وقکر میں صرف کیا کر تے سے۔ عمر اللی سے بالکل عافل نہ تنے بلکہ بہت ما وقت ذکر وقکر میں صرف کیا کر از ان سے عالم اللی عافل کر گے اور اپنے محبوب استادائن شیبہ کے پہلو میں وفن ہوئے۔

علامه ابن کثیر نے علوم قرآن، حدیث توحید، فقہ میرت، تراجم اور تاریخ میں مرانقدر تصانیف یادگار چیوڑی ہیں۔

محمة عبدالاحد قادري

# 

# سيرناامام حسين رضيطه كي فضائل ومناقب

#### حضرت الم حسين نظيم كانسب:

آب معرت الم مسين على بن ابي طالب بن عبد المطلب بن باشم الم المعلم بن باشم المعمد المعلم المعلم المعمد الدالقرش الهاشي -

#### حضرت امام حسين نظيفه كي ولاوت:

فكر بلا ميں شہيد ہوئے والے حفرت الم حسين وظفيد رسول الله الله الله على حضرت الم حسن وظفيد كے بعد بيدا ہوئے اور حضرت الم حسن وظفید كے بعد بيدا ہوئے اور حضرت الم حسن وظفید الله على عفرت الم حسن وظفید الله على عبدا ہوئے۔

اور بعض کا قول ہے کہ دونوں ہمائیوں کے درمیان ایک طہر اور مدت حمل کا قرق ہے۔ آپ ۵ شعبان م جری کو پیدا ہوئے اور قادہ نے بیان کیا ہے کہ معنرت امام حسین مینے میں مہنے کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے اور قادہ نے بیان کیا ہے کہ معنرت امام حسین مینے کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے اور م 17 ہجری کے دسویں دن بروز جمعت المبارک شہید ہوئے اور آپ کی عرم ۵ سال ساڑھے جد ماہ تی ۔ (مینے ہیں)

#### رسول الله علي كالمعنى دينا اوريام كا انتخاب

حدیث میں آیا ہے کہ حضور ٹی کریم ہو اللہ اور ان کے معترت امام حسین بھی کو محقی وی اور ان کے منہ میں لعاب وائن والا اور ان کیلئے وعا کی اور آپ کا نام حسین رکھا اور اس سے مبلے آپ کا نام حسین رکھا اور اس سے مبلے آپ کے والد معترت علی الرتعنی بھی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔

جعفر بیان کرتے ہیں۔ ٹی کریم سیالی نے ساتویں روز ان کا نام رکھا اور ان کا بقد کیا۔

#### رسول الله علية سعمشا بهت:

حفرت علی الرتفیٰ عظیمہ سے روایت ہے کہ حفرت حسن عظیمہ سینے کے درمیان سے سرتک رسول اللہ بھی کے مشابہ تے اور حفرت امام حمین عظیمہ اس سے فیلے مشابہ تے اور حفرت امام حمین عظیمہ اس سے فیلے حصے میں آپ تھی کے مشابہ تھے۔

زیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ جمد بن معاک فرائی نے جمد سے بیان کیا کہ معرت حسن مظاہدتھا۔ اور حصرت امام معرت حسن مظاہدتھا۔ اور حصرت امام حسین مظاہدتھا۔ اور حصرت امام حسین مظاہدتھا۔

محمد بن سیرین اور ان کی بہن همه نے حضرت انس فاللہ سے روایت کی ہے کہ وہ میان کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا کہ حضرت امام حسین فاللہ کا سرلایا گیا اور وہ آپ کی تاک پر چیڑی رکھ کر کہنے لگا، بیس نے اس کی ماند خوب صورت نہیں دیکھا میں نے اس کہا: آپ سب سے بردھ کر رسول اللہ منظیہ سے مثابہ سے۔

#### خويصورت بال اور رئيش مبارك:

سفیان نے بیان کیا ہے کہ بیں نے عبیدانلہ بن زیاد سے کہا: تم نے حضرت الم حسین کی دیکھا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! وہ کیا بی اجھے سیاہ ریش اور سیاہ سرتے موات چند بالوں کے جوآپ کے داڑھی کے اگلے جھے میں تنے۔ جھے معلوم نہیں کہ آپ نے خضاب لگایا تھا اور اس جگہ رسول انٹد تناہے ہے وڑ ویا تشاب کی تا کہ جوڑ ویا مایا ہی جوڑ ویا اس کے مواء آپ کے دیگر بال سفید نہ ہوئے تنے؟

نے حضرت امام حسین بن علی رفت کو وسمہ سے رفک کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال تھی اور آپ کا سراور واڑھی بہت سیاہ ہے۔ آپ کی عمر ساٹھ سال تھی اور آپ کا سراور واڑھی بہت سیاہ ہے۔ جرات وسخاوت حسین کیلئے: (فرمان رسول سیالیہ)

حضرت فاطمه رضی الله عنها فے رسول الله الله علیہ سے مرض الموت میں ہو چھا کہ
وہ ان کے دونوں بچوں کو پچھ دیں تو آپ نے فر مایا: حضرت حسن رہائی کیلئے میری
بیبت اور سرداری ہے اور حضرت امام حسین رہائی کیلئے میری جرات اور سخاوت
ہے۔ (یہ سی حدیث نہیں اور نہ بی اصحاب کتب معتبرہ میں سے کہی ایک نے اس کی
تخریج کی ہے۔)

صحبت نبوي علية:

حضرت امام حسین رہے ہے مضور ہی کر یم سیال کی دعری سے پانچ سال یا اس کے قریب پائے اور آپ سیال سے احادیث روایت کی جی اور مسلم بن الحجاج نے بیان کیا ہے کہ آپ کو حضور نبی کر یم سیال کی رویت حاصل متی اور صالح بن احمد بن حنبال نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رہے ہے بارے جی وہ تقد تا بی جی (اور بی خریب قول ہے) پھر تو وہ حضرت بارے جی وہ تقد تا بی جی (اور بی خریب قول ہے) پھر تو وہ حضرت امام حسین رہے کہ دہ تقد تا بی جی (اور بی خریب قول ہے) پھر تو وہ حضرت امام حسین رہے ہارے جی کہ دہ یک کہ دہ بیلے رہے کہ وہ بطریق اولی تا بی جی ا

نی کریم بیلی ان دونوں کا اکرام کرتے ہے اور ان سے محیت وشفقت کا اظہار کرتے ہے اور ان سے محیت وشفقت کا اظہار کرتے ہے۔ حاصل کلام میہ کہ حضرت امام حسین رفی نے رسول اللہ بیلی کا زمانہ بایا اور آپ کی محبت افتیار کی تھی کہ آپ تیلی ان سے رامنی ہونے کی حالت میں فوت ہو مے لیکن آپ جوٹے ہے۔

اب باب كاطاعت كزارد بي كد شهيد بوكة -حسنين كريمين سع رسول الدينية كى محبث:

حضرت الوہریرہ و ایت ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ عظیمی نے قرمایا کہ جس نے حسن وحسین وحسین میں اللہ عظیمی سے مجت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا۔

6213

حنین کریمن سے جنگ کرنا رسول الشیالی سے جنگ کرنا ہے:

حعرت الوہريه و الله على الرائفى اور حعرت الوہريه و الله عنها كى الله عنها اور قرمایا كہ جوتم سے جنگ كرے ميرى اس سے جنگ ہے اور جوتم سے مسلم مسلم ہے۔ (ان دونوں حدیثوں میں امام احدمنظرد ہیں۔) مسلم د جی میرى اس سے مسلم ہے۔ (ان دونوں حدیثوں میں امام احدمنظرد ہیں۔)

حسنين كريمين كورسول المعالية كا چومنا:

( P)

#### رسول الله علية كمحبوب:

حفرت الس وظافة كمية بي كرآب عيك حفرت حسن وظافة اور حفرت حسين والله كوبلوا معجة اور معرف حسين والله كوبلوا معجة اور مجراتين المية سين سين سين الله الميان ال

(ترندی نے بھی ای شم کی ایک مدیث سعید الاقی کے حوالے سے روایت کی ایک مدیث سعید الاقی کے حوالے سے روایت کی ہے۔ ترندی کہتے ہیں کہ بیر صدیث صن غریب ہے۔)

#### طهارت ابل بيت:

حضرت الس رفظین سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ بھینے می مماز کیلے کھر سے تکھے تو چو ماہ روز اند حضرت فاطمہ رسی اللہ عنها کے کھر کے قریب سے گزرتے اور فرمائے کہ ایل بیت! نماز قائم کرو۔ اللہ تعالی جا ہتا ہے کہم کو نجاست سے دور رکھے اور تم کو باک وصاف کروے۔

﴿ مورة احزاب ﴾

(ترفدی نے بیرمدیث برسندعید بن حیدعن عفان روایت کی ہے۔ ترفدی کہتے ہیں کہ بید مدیث برسندعید بن حیدعن عفان روایت کی ہے۔ ترفدی کہتے ہیں کہ بید مدیث غریب ہے۔ ہم اسے حماو بن سلمہ کے سوا اور کسی طریق سے دیں جائے۔)
حسنیوں کر میمین کیلئے رسول الله علیا ہے کی وعا:

حضرت براء رفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن ہے حضرت امام حسین حضرت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سے جہت فرما۔ (ترقدی کہتے ہیں کہتے

#### رسول الله علية في خطبه بندكر كحسنين كريمين كوافعاليا:

(ترفری کہتے ہیں کہ بیصدیث فریب ہے۔)

حسين جھے ہے اور میں حسين سے ہول:

لیعلی بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسین رکھے ہے ہے سے اور میں حسین رکھے ، اللہ اس سے اور میں حسین رکھے ، اللہ اس سے رامنی ہوتا ہے۔ حسین رکھے ، اللہ اس سے رامنی ہوتا ہے۔ حسین رکھے ، مرے فواسوں میں سے ایک فواسہ ہے۔ (تر دری کہتے ہیں کہ بیر صدیدے حسن ہے۔)

جنت کے جوالوں کے سردار:

علی بن مرہ سے بروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قرمایا کہ حسن میں اور حسین میں۔

(ترفری نے سفیان توری وغیرہ کے حوالے سے بہطریق بزید بن الی زیاد روایت کی ہے۔)

﴿ احر، طبرانی ﴾ معفرت الوسعید خدری فالله سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ حسن اور حسین ( فالله ) نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ سوائے میرے دو خالہ زاد ہما تیوں معفرت کی الفیاد اور معفرت عیمی الفیاد کے۔

وکیج بن رہے بن سعد بن افی سابط سے روایت ہے کہ معزت امام حسین فاللہ مجد میں داخل ہوئے تو حضرت جا برین عبداللہ عظید نے کہا کہ جس نے توجوانان جنت کے سروار کو دیکھنا ہو، ان کی طرف و کیے لے۔ بے بات میں نے رسول الله علیہ كوفرمات ساب- (ال حذيث بس امام احد منفرديس-)

﴿احر﴾

#### حضرت فاطمه رضى الله عنها جنتي عورتول كى مردارين:

حضرت حذیقہ رفیجہ سے روایت ہے کہ جھے میری ماں بنے رسول الشمالیہ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ سیالتے میرے کیے اور میری مال کیلئے دعائے معفرت فرمائيں۔ بين آپ كى خدمت بين حاضر ہوا اور مغرب كى فماز اور عشاء كى فماز آپ اللے کے ساتھ اوا کی۔ اس کے بعد آپ سے اسے مرکوروانہ ہوئے تو میں آپ الله ك يجه يجه على يزار آب الله في آمث ي و يوجها كدكون مو؟ اور يمر فرمایا: مذیفه مو؟ ش نے عرض کیا: بال یارسول الشیکات آپ سی نے فرمایا: که الله تعالى تحميد اور تيرى مال كو يخف كيا بات هي؟ كار فرمايا: بيفرشته ب جواج رات ے پہلے بھی تیں اڑا۔ اس نے اسید رب سے اجازت ماتی ہے کہ بھے سلام كرے اور يہ خو خرى سائے كہ فاطمہ جنتي مورتوں كى مروار ہے اورسن في اور حسین رفیجنه نوجوا بان جشت کے مردار ہیں۔

(ترقدی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن غریب ہے اور حدیث امرائل کے علاوہ ریکیں ڈکورلیں۔ اس منم کی مدیثیں حضرت ملی بن ابی طالب اور خود معزت امام حسین بن علی رفی اور عر اور ان کے اور کے عبداللہ این عباس اور این مسعود وغیرہ ے مروی بیں لیکن ان تمام مدیثوں کی اسناد میں شعف ہے۔)

#### حسنين كريمين معبت رسول التديي سعميت ب

حسن اور حسین رہے کے بارے میں بیفرماتے سنا ہے کہ جس کو بھے سے محبت ہووہ ان دونول سے محبت کرے۔

﴿ الودِادُورَ خَيْلًى ﴾

#### حسنین کریمین کو سینے سے لگانا:

المام احر كہتے ہيں كہ ہم سے سليمان بن داؤد نے ، ان سے اساعيل لين ابن جعفر نے ، ان سے محریعی ابن حرملہ نے ، ان سے عطانے اور ان سے ایک محص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی کو معزمت حسن اور معزمت حسین عظیم کو سینے سے لگا كرية فرماتے سناہے كداست اللہ! مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت كر۔ (معرت اسامه بن زيد في اورمعرت سلمان فارى في سيمى اى اسم کے الفاظ معتول میں لیکن ان میں ضعف اور ستم ہے۔) واللہ اعلم

### دوران مماز سین رسول الشمال کے کندھے پر چرصوات:

حعرت الدمريه فظف معدوايت م كمم رسول الدعلية كم ماتحد عشاء كى ماز پردرے ہے۔ جب آپ ایک محدے میں محے تو معرت امام حسن فالله اور حرت امام حسين في كودكر آب علي كا بيغ يرسوار موكة، جب آب علي مجده سے مرافحایا تو ان دونوں کو پکڑ کر آرام سے سیجے بھا دیا۔ جب آپ سال ووہارہ سجدے میں سے تو چروہ دولوں پہلے کی طرح کودکر آپ اللے کی پیٹے پرسوار ہو گئے۔ حى كرجب آپ تمازے فارق موے تو آپ نے ان دونوں كوكود ميں بھاليا۔ حفرت الوجريه فلي كم عن كم عن في المدروم كما: يارسول الدعيد ! كيا ميں آئيں ان كى ماب كے نياس چيوڑ آؤں؟ اى اٹنا ميں بكل چكى تو آپ سيني

نے ان سے فرمایا کرائی ماں کے پاس ملے جاؤ۔

حضرت ایو ہریرہ طالبہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن طالبہ اور حضرت امام حسین طالبہ کے باس کھنے کے بیال کہ حضرت امام حسین طالبہ کے باس کھنچنے تک بیلی کی روشی قائم رہی۔

(موی بن عثان صغری نے بھی بہ طریق اعمش ، ابی صالح اور ابو ہریرہ رہے۔ اس طرح اس مارے اور ابو ہریرہ رہے۔ اس طرح اس موری ہے اور ابوسعید اور ابن عمر رہے ہے تر بہ ای طرح کی روایت بیان کی ہے۔)

(21)

#### يهم قيامت أيك مكان مل:

حفرت على الرتعنى رفض سے روایت ہے کہ ایک وفعہ رسول اللہ الله جارے کمر تشریف لائے۔ اس وقت بل سور ہا تھا۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رفت بل سے کی ایک نے (جواس وقت جس وٹے ہے تھے) دودھ ما لگا تو آپ تھا نے الله کہ کہ ایک نے دودھ ما لگا تو آپ تھا نے الله کہ کہ ماری بکری کا بہت سا دودھ لگالا۔ اس پرجس ہے نے دودھ ما لگا تھا اس کی بجائے دوسر ایچہ آپ تھے ہا دیا۔ بہت کے دوسر ایچہ آپ کو ڈیادہ بیاس کا گیا گر آپ تھا والے مضرت فاطمہ رضی اللہ عنها نے عرض کیا: یارسول اللہ تھا اگرا ہے کہ ان دولوں بل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها نے عرض کیا: یارسول اللہ تھا اگرا ہے کہ ان دولوں بل میں دوسرے نے نے دودھ ما لگا تھا بحرفر مایا: (اے قاطمہ!) میں اور تو اور بید دولوں اور بیسونے والا قیامت کے دود ایک بی مکان میں بول گے۔

(ایوداؤد طیالی نے بھی بحالہ عمرویان طابت اور ائی قافتہ اور معترت علی الرفعنی مخالہ عمرویان طابت اور ائی قافتہ اور معترت علی الرفعنی مخالف المرت دوایت کی ہے۔)

حسین طاہد کا احرام کرتے سے اور حضرت علی الرتعنی طاہد کی طرح انہیں بھی عطیات دیے ہے۔ عطیات دیے ہے۔

ایک دفعہ یمن سے کھے کیڑا آیا جو حضرت عمر فظینہ نے فرز تدان محابہ میں تقسیم
کر دیا لیکن حضرت امام حسن فظینہ اور حضرت امام حسین فظینہ کو اس میں سے کوئی
حصہ نہ دیا اور کہا کہ ان کیڑوں میں استے شایان شان کوئی کیڑا نہ تھا پھر آپ نے
مین کے گورز کو خط لکھ بھیجا اور اس نے حسین کریمین فی کیلئے نیا کیڑا تیار کرایا۔

﴿ ابوداؤد ﴾

#### الل آسان کے محبوب:

میرار بن حریث سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص فرا کہ کعبہ کے مائے میں بیٹے ہوئے کے آئے کہ سیان فرائے کے مائے سے حضرت امام حسین فرائے کو آئے مائے سے حضرت امام حسین فرائے کو آئے ہوئے ویک الیوں کو اہل زمین میں سے مب سے زیادہ محبوب ہیں۔ موسے دیکھا اور کہا: یہ آسمان والوں کو اہل زمین میں سے مب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرائن سعد کی ان سعد کی

#### محوسة بحول سے رسول الله علي كى بيعت:

ر بیر بن بکار کہتے ہیں کہ جمہ سے سلیمان بن داوردی نے اور ان سے جعفر بن محمد نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ بن جعفر امام حسین اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے ان کے بالغ ہوئے سے پہلے بیعت کی تھی اور ان کے علاوہ آپ اللہ سے اس کے بالغ ہوئے سے پہلے بیعت کی تھی اور ان کے علاوہ آپ اللہ سے کہا ہیعت میں لی۔

معادت گی: معالمہ بن عبیداللائل عبر و سے رواعت ہے کہ معرست امام حسین ابن علی رہ

نے پہیں ج پیرل کے حالانکہ سواری کے جانور بھی ان کے ساتھ تھے اور الوقیم کے طریق سے ایک و سری روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین رہے نے پہیں ج پیدل کے حالانکہ آپ کی سواری کے جانور بھی آپ کے پیچے بیچے بیچے جلے آ رہے تھے لیکن جبیا کہ بخاری سے روایت ہے۔ یہ واقعہ آپ کے بھائی حضرت امام حسن رہے کے معالی حضرت امام حسن رہے ہے کے متعلق منقول ہے۔

﴿ اتن سعر ﴾

#### بعائيول كي آپس ميس محبت:

مرائن (مشہور محدث) کہتے ہیں کہ ایک وفعہ صفرت ایام حن رہے اور صفرت ایام حسین رہے ہیں کہ ایک وہرے سے ایک وہرے سے تطع تعلق کرلیا، کچھ وقت کے بعد حفرت ایام حسین رہے ہیں کرکے آگے ہوئے اور جمک کر حفرت ایام حسین رہے ہیں کہ حضرت ایام حسین رہے ہی کہ دخترت ایام حسین رہے ہی اور جمک کر حفرت ایام حسین رہے کا سرچو یا اور کھا کہ جس نے اس لیے پہل فریس کی کہ جمع سے اشعد کھڑے ہوا ور ان کا سرچو یا اور کھا کہ جس نے اس لیے پہل فریس کی کہ جمع سے افعال ہونے کی وجہ سے یہ آپ کا حق چھینانہ جا ہتا تھا۔

#### اميرمعاوية حنين كريمين كاب صداحرام كريع تع:

جب خلافت آپ کے ہمائی کے پاس والی آئی اور صغرت امام صن میں افیاد معمالحت کرنے کا ادادہ کیا تو یہ بات آپ کو گرال گزری اور آپ نے ال بارے مسالحت کرنے کا ادادہ کیا تو یہ بات آپ کو گرال گزری اور آپ نے ال بارے من اپنے ہمائی کی رائے کو درست قرار نہ دیا بلکہ اسے الل شام کے ماتھ جنگ کرنے کی ترفیب دی تو حضرت امام صن دیا ہم آپ سے کیا: غدا کی شم الله میں نے ادادہ کیا ہے کہ بختے ایک کمریس تید کر دول اور اس کا دروال ہی پریز کر دول اور اس کا دروال ہی جسرت دول حقرت کی کہ اس کام سے فارغ ہوجاؤل ہی جسرت امام حسین دیا ہم اس کا میں تو سکوت اختیار کر لیا اور سی کا اور جب حضرت امام حسین دیا ہم معاویہ دیا تا میں کا اور جب حضرت امام حسین دیا ہم معاویہ دیا تا ہم حسین دیا ہم معاویہ دیا ہم حسین دیا ہم حسین دیا ہم معاویہ دیا ہم حسین دیا ہم معاویہ دیا ہم حسین دیا ہم حسین دیا ہم حسین دیا ہم حسین دیا ہم معاویہ دیا ہم حسین دی دیا ہم حسین دیا ہم حس

بھائی حضرت امام حسن دی سے معاویہ دی دھرت امیر معاویہ دی ہاں آتے ہا اس معاویہ امیر معاویہ دی ہاتھ حضرت امام حسن دی ہو تھے اور حضرت امام حسن دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت عطیات دیتے اور انہیں بہت عطیات دیتے اور دہر امیر معاویہ دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت عطیات دیتے اور حضرت امیر معاویہ دی آیک دن بی ان وونوں کو دو لا کہ درہم دیا اور کہا: انہیں لے لو، بی پر بند ہوں۔ خدا کی تنم! تم دونوں کو جھ سے پہلے اور کہا: انہیں لے لو، بی پر بند ہوں۔ خدا کی تنم! خدا کی تنم! خدا کی تنم! نہ آپ اور نہ آپ کے بعد کوئی محفی ہم سے اضل آدی کو دے گا اور حضرت امام حسین دی ہم سے اضل آدی کو دے گا اور حضرت امام حسین دی ہم سے اضل آدی کو دے گا اور حضرت امام حسین دی ہم سے اضل آدی کو دے گا اور معارت معاویہ کے بیٹے پرید کے ساتھ الا ہجری بی سی بیالی جایا کرتے تھے جس نے حضرت معاویہ کے بیٹے پرید کے ساتھ الا ہجری بی قد معارت امام حسین دی ہم سے دیگری میں پرید کیلئے بیعت لی اس معاویہ کے بیٹے کر دی رہی ہم کے خالفت کی اور معارت امام حسین دی انہ ہم کی تا اللہ تک کی اور جب حضرت معاویہ کی زندگی میں پرید کیلئے بیعت لی می تو حضرت امام حسین دی ہم سے ادار حضرت ابام حسین دی ہم سے ادار حضرت ابام حسین دی ہم سے ادار حضرت ابام حسین دی ہم سے انہ کر انہ کی تا گا اور انہ بیت کر ان کی تو حضرت امام حسین دی ہم سے انہ ہم کی تو حضرت ابام حسین دی ہم سے انہ ہم کی تو حضرت ابام حسین دی ہم سے انہ ہم کی تو معارت ابام حسین دیں میں نے بیعت کر لی۔

# حضرت امير معاويه كا وصال اوريزيد كى مخت يني

حضرت امير معاويه كے وصال كے بعد رجب ٢٠ اجرى ميں ظلافت يزيدكى الله عند ہوئى ۔ يزيدكى ولاوت ٢٦ اجرى ميں ہوئى اور جس دن اس كى بيعت ہوئى، اس كى عر ٢٣ سال تقى ۔ يزيد نے اپ والد كے تائين كوصوبوں ميں اپ عهدوں پر برقر ارركھا اوران ميں سے كى ايك كو بحى معزول ند كيا اور بيدا كى ذہائت كى بات ہے۔ بشام بن محر الكلى نے بحوالہ ابو منت لوط بن يكى كوئى مؤرخ بيان كيا ہے كہ يزيد ما و رجب ٢٠ اجرى ميں حكر ان بنا اور امير مدينہ وليد بن عتب بن افي سفيان اور امير كو فرق ما كر قدم كے امير، محرو بن امير كوف تعمان بن بشير اور امير بھر وعبد الله بن زيا و اور مكة المكر مد كے امير، محرو بن سعيد بن العاص نتے۔

مدینہ کے والی کے نام بزید کا خط:

یزید جب حکران بناتو اس کی صرف بیرخواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کر لیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرتے کیلئے حضرت معاوید کی بات کوشلیم کیس کیا تھا۔ اس نے نائب مدینہ ولید بن عنبہ کو محط لکھا:

> بسم الله الوحمن الوحيم أ امرالموشين يزيدكي لحرف سن وليدين عتب كى لحرف اعرالموشين يزيدكي الحرف سن وليدين عتب كى لحرف احاليما

حعرت معاویہ اللہ کے بعدول علی سے ایک بندے ہے جنویں اللہ تھائی سے ایک بندے ہے جنویں اللہ تھائی سے مرفرد کیا اور طلعہ منایا اور بالک مایا اور اللہ تھائی تھائی اللہ تھائی تھائ

ان پررم فرمائے، وہ قابل تحریف حالت میں ڈعدہ رہے اور نیک اور متق مونے کی حالت میں فوت ہوئے۔

والسلام

#### يزيد كالك اور خفيه خط:

امايعك!

حسین بن علی عبدالله ابن عمر اور عبدالله بن زبیر (منظیم) کو بیعت کیلے بخی سے کرواور اور عابت نہ کروحی کہ وہ بیعت کرلیں۔ پکڑو اور ان سے کی مرور عابت نہ کروحی کہ وہ بیعت کرلیں۔

والسلام

جب ولید بن متبه کو حضرت امیر معادید (منظمه) کی موت کی خبر ملی تو ده سخت مشکل میں پر کیا۔ چنا بچہ اس نے مروان بن تھم کو بلوا بھیجا اور اسے یزید کا خط پر مد کر سنایا اور ان افراد کے بارے میں اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا کہ میری رائے تو تیل ای کے کہ انہیں حضرت امیر معاوید منظمہ کی موت کی خبر لے ان کو بیعت کرنے سے الکار کر دیں تو انہیں قتل کر دو۔

ال پر ولید نے فرا عبداللہ بن عمرو بن عنان کو حضرت امام حسین فرا اور حضرت میں موجود فرا میں اللہ ابن زبیر فرا کی طرف بھیج دیا۔ بد دونوں مجد میں موجود سے ۔ عبداللہ نے ان سے کہا کہ امر جمہیں بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ہم ابھی آتے ہیں جب دہ واپس جلا میا تو حضرت امام حسین کھی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ ابن زبیر فرا کہ میرا بھی کہا کہ شاید ان کا طافی یا دشاہ مرمیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ ابن زبیر فرا کہ میرا بھی کہا کہ شاید ان کا طافی یا دشاہ مرمیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرا کہ میرا بھی کہا کہ میرا بھی خوال ہے۔

حعرت امام حسين في وليد بن عتب كياس:

مرائد کے بعد معرف امام حمین مظاند این موالی کو ساتھ کے کرامیر کے دوال سے موالی کو ساتھ کے کرامیر کے دوالا سے موالی کو ساتھ سے کرامیر کے دوالا سے موالی میں۔ آپ دوالوارت مل می ۔ آپ دوالوارت مل می ۔ آپ

نے اپنے آدمیوں کو دروازے پر بھا دیا اور ان سے کیا کداگرتم فک میں ڈالنے والی کوئی بات سنوتو اندرآ جانا۔اس کے بعد آپ اسکیے اندر بطے محے اور سلام کرکے بیٹھ گئے۔ اس وفت مروان بھی ولید کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عتبہ نے آپ کو يزيد كاخط ديا اور حضرت امير معاويد رفي الله كالموت كي خبرساكي-آب ني "الالله وانا اليه راجعون" پڑھا اور قرما يا كه الله تعالى معاويد پردحم قرمائے۔اس كے بعد جب امیر نے آپ کو بیعت کی دکوت دی تو آپ نے فرمایا کہ جھے جیسا آ دمی تغییر طور یر بیعت نبیں کرسکتا اور ندی مرف میری بیعت آپ کیلئے کافی ہے۔ جب لوگ جمع ہوجائیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بلالیتا۔اس طرح سے بیکام بیک وقت ہوجائے كار وليد نے ، جوالي عافيت پندهض تفاركها كدا جماء اب آپ الله كے نام نے تشریف لے جائیں اور پر لوگوں کی جماعت کے ساتھ عی آجا کیں۔ اس برمروان نے ولید سے کھا: اللہ کی هم! اگر اس وفت بدیبیت کیے بغیر لک محے تو پھر ال کے اورآب کے درمیان بہت سے خون خرابے ہوں سے۔انیس روک لیں اور جب تک بیعت ندکریں، افیل باہر شہ جانے دیں، ورندان کول کر دیں۔ اس پر صورت امام حسين طي الحد كمر مع موت اوركيا كدام ابن زرقاء اكيا لو جهال كرے كا؟ جیں بکہ تو معوث بکا ہے اور تو نے ایک مناوی بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ

مروان نے ولید سے کہا: اللہ کا تم اس کے بعد ہیں کو بھی شرو کھیں ہے۔
ولید نے جواب ویا کہ اے مروان! اللہ کی تم! حضرت امام حسین صفحہ کو تل کرنے کے معاومہ بین ساری کا تنات بھی جھے معور تین ۔ سب حان الله اکیا بیل امام حسین طافہ کو اس لیے تل کر دوں کہ وہ بیعت کرتے سے الکار کرتے ہیں جا اللہ کی تم ایکے یقین نے کہ جس نے امام حسین طافہ کو تل کیا، قیامت کے دولا اللہ کی تم ایکے یقین نے کہ جس نے امام حسین طافہ کو تل کیا، قیامت کے دولا اللہ کی تم ایکے یقین نے کہ جس نے امام حسین طافہ کو تل کیا، قیامت کے دولا اللہ کی تم ایکے یقین نے کہ جس نے امام حسین طافہ کو تل کیا، قیامت کے دولا اللہ کی تم ایکے ایکا ہوگا۔

#### معرت عبدالله بن زبير رين المهجرت:

وليد في عبدالله بن زبير وينطب كويلوا بميجا تو وه ايك شب وروز تال مول كرت رہے اور ولید کے پاس نہ مجے۔اس کے بعد وہ اسے موالی اور اسے بھائی جعفر کو ساتھ لے کرفرع کے رائے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ ولید نے ان کے بیچے پیل اور محور ب سوار آدمی روانہ کیے لیکن وہ عبداللہ ابن زبیر رہے کا کہ دا سکے۔ دوران سفر من جعفرنے اسے بمائی عبداللہ کومبرة الحظلی کا بیشعر تمثیلاً سایا۔ تمام لوگ رات كوفساد بهيلائي كے اور ان كے يجيے سوائے چند ايك كے كوئى مجى ياتى نديح كا-

حيرالله نے ہوچھا كہ مسبحان اللہ! اس سے تنهادا كيا مطلب ہے؟ جعفر نے جواب دیا کہ سبحان اللہ!اس سے میرا ارادہ حمیں دکھ پہنچائے کا نہیں ہے۔ معترت این زبیر نظی نے کیا کہ خواہ بیشعرتہاری زبان پر غیرارادی طور پر ہی جاری موا مولیکن بھے میر خت تا گواز ہے اور میں اسے خوست اور بدهکونی سمحتا مول۔

المام سين عليه كا مدروا على اور محدين حنيفه كامشوره:

وليدامام حسين بن على رين الم ين الميروا ابن زبير رين المين كيت ولعل مين معروف تما كد معرت امام حسين رفظ معرت عبدالله ابن زبير رفظت ك رواكل سے ايك ون بعدا خاتمين (۲۸) رجب المرجب سائمه (۲۰) بجری اتوار کی شب کومحد بن حنیه کے سوا این تمام اہل وعیال کو ساتھ لے کر مکہ المکر مدروانہ ہو مے۔ محر بن صنیفہ نے كيا: اے ميرے بعالى! الله كى حم! آپ جيے تمام الل زين سے زيادہ عزيز الى - بل آب كوهيمت كرتا مول كركسي شير بين سكونت ندر كمنا بلكركسي جنكل يا صحرا مل رہناء اور میرے پاس آدی سیجے رہناء جب لوگ آپ پر اتفاق کرلیں اور آپ کی بیبت کرلیں او پر آپ شہر میں داخل ہوجا کیں اور اگر آپ اس سے اٹکار کرتے الله اور شهرى ملى ريد يم معرين تو (في الحال) كمه يط جاكين، اكرآب ك

خواہش کے مطابق وہاں حالات سازگار ہول تو بہتر ورندر مکتانوں اور بھاڑوں میں ہے جا کیں۔ معزت امام حسین عظی نے کہاکہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خر وے آپ نے میری مدردی کی اور جھے تعیمت کی۔ میہ کمد کر آپ مکد کی طرف رواند موسئة، وبال جاكرآب اورعبداللدائن زبير طبطة المشع موسكة

حضرت عبداللد بن عمركو يزيدكى بيعت كيلي وباو:

وليدن معرت عبدالله بن عمر وفي الم بل بعيجا اوران سے كها كه يزيدكى بيعت كرورانهول نے كہا كہ جب لوگ بيعت كرليل مے توان كے بعد بس بحى بيعت كرلول كا يكى ن ياكم كما كدكيا آب نيروا ي بي كدلوكون بن محوث يرواع اوروه آليل میں اور جب آپ کے سواکوئی باقی ندرہے تو لوگ آپ کی بیعت کرلیں۔ ابن عمر طافید نے کہا کہ میں ہرکز بیان ماہتا جوتم کہتے ہو، بس جب دوسرے لوک بیعت کرلیں سے اور میرے سواکوئی یاتی ندرہ کا تو بیل بھی بیعت کرلول گا۔ واقدی نے میان کیا ہے کہ جب حضرت امیرمعاوید ﷺ کی وفات کی خرا کی تو معترت انتن عمر طَنْطَهُ عَديث عِن موجود ند عَنْ بَلَد وه اور انن حیاس طَطَّهُ مكه عِس تے۔ یہ دولوں کمہ سے والی آ دے سے کرراستے میں حضرت امام حسین منظند اور معرت ابن زبیر منتیب ان کا ملاقات ہوگی۔معرت ابن عمر منتیب نے ان سے مرینه کی خر ہوچی تو انہوں نے جواب دیا کہ معاوید کی موت اور برید بن معاوید کی بعت ۔ ابن عمر رہ اللہ نے ان سے کیا کہ اللہ سے ڈرواورمسلمانوں کی پیما حت پیل تفرقه نه والور بحر حبوالله بمن عمر عظیه اور حبوالله بمن حیاس عظیه مدید دواند ہو گئے۔اس کے بعد جب تمام طلاقوں سے بیعت کی جریں آگئیں او این عمر صفالہ نے بھی لوگوں کے جمراہ بیعت کرلی۔

ادم معرت امام حسين عظيه اور معرّت بن زير منطه ملي و مو بن سعيد بن العاص (اميرمكذ) كود كيدكرور مح اوركها كهم ال كمريس يناه على آست يل یزید بن معاویہ نے ای سال رمضان المبارک ۲۰ بجری میں ولید بن عتبہ کو کوتای اور غلت کی بنا پر مدیند کی گورٹری سے معزول کر دیا اور اسے بھی امیر مکہ عرو بن سعید ابن العاص کی نیابت میں دیدیا چنانچہ وہ رمضان المبارک بی کے مہینہ میں ، یا جیسا کہ کہا گیا ہے ڈی القعدہ میں مدینہ آگیا۔ یہ ایک نہایت متنکر اور خود میں مدینہ آگیا۔ یہ ایک نہایت متنکر اور خود سرانسان تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر من اس جنگ کرنے اور انہیں کچل ڈالنے کیلئے ان کے بھائی عمرو بن زبیر کو ان پر مسلط کر دیا جس کی ان سے دشنی تھی اور خود مدینہ سے اسے مک بھیجتا ہے۔

سعیمین سے ثابت ہے کہ جب عمرو بن سعید کمہ کو امدادی فو جیس بھیج رہا تھا تو الدشری خزای خیانہ نے اسے کہا کہ اے امیر! اگر اجازت ہوتو ہیں آپ کو ایک صدیمت ساؤں؟ فی کمہ سے الحلے روز رسول اللہ شیختے خطاب کیلئے کھڑے ہوئے، جب آپ ایک نے سے بات فرمائی تو میرے کا ٹوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یا در کھا۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آپ ایک نے فرمایا کہ کمہ کو لوگوں نے نہیں اسے یا در کھا۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آپ ایک میں کشت وخون کی اجازت نہیں ملکہ اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں کشت وخون کی اجازت نہیں درک منہ جھے سے پہلے اور نہ میرے بعد اور جھے بھی صرف ایک دن کی ایک ساعت کیلئے رخصت کی ہے۔ اس کے بعد آج سے اس کی حرمت ای طرح قائم ہوگئی ہے جیسا کہ رخصت کی ہے۔ اس کے بعد آج سے اس کی حرمت ای طرح قائم ہوگئی ہے جیسا کہ کی تھی۔ بس جو حاضر ہے وہ غائب تک میری ہیں یات پہنچا و ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی فخص کمہ کرمہ میں رسول اللہ سینے کو قال کی مثال قائم کرے تو؟ اس پر لوگوں نے کہا: اللہ تعالی نے بدرخصت تم کو جیس دی فل کی مثال قائم کرے تو؟ اس پر لوگوں نے کہا: اللہ تعالی نے بدرخصت تم کو دی تھی۔ "ایوشر تک سے پوچھا گیا کہ امیر مدینہ نے جہیں اس کا کیا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے بہ جواب دیا کہ اے ایوشرت ہم اس بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حرم مجرم کو اور قاتل کو اور تاتل کو اور تات

#### حضرت عبدالله بن زبير د في الله عالى سے جنگ:

واقدى كابيان ہے كەعمرو بن سعيد نے عمرو بن زبير كو مدينه كاكوتوال مقرر كر ویا۔ (افتدار ہاتھ میں آتے تی) وہ استے ہمائی کے دوستوں اور بی خواہوں کے چیے پر کیا اور ان پرب پناہ تشدد کیا حق کہ جن لوگوں براس نے علم کیا ان میں سے ایک اس کا اپنا بھائی منذر بن زبیر بھی تھا۔عمرو بن زبیر کی میہ ذمہ داری تھی کہ وہ اسے بعائی معرت عبداللہ بن زہیر رہے کو کرفار کرے اور اس کے ملے میں جاعری کا طول ڈال کر اسے خلیفہ کے سامنے پیش کرے، چنانچہ وہ منذر بن زبیر اور اس کے لڑ کے محد بن منذر اور عبدالرحمٰن بن اسود ابن لیغوث اور عثمان بن عبداللہ بن علیم بن حزام اورخبیب بن عبدالله بن زبیراور محد بن عمار بن یاسر وغیره پریل پژااور انیس عاليس عاليس اور پياس پياس اور ساخه ساخه كورے لكاتے عبدانرمن بن عثان میں اور عبدالرحمٰن بن عمرو بن مبل چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ بی سے روپوش ہو گئے۔ اسکے بعد یزید نے عمرو بن سعید کو حضرت عبداللہ بن زبیر رہے۔ ہارے میں ایک تاکیدی خطالکما کہ عبدانلہ سے بیعت شدنی جاسے خواہ وہ اس پر تیار ہمی ہو بلکہ اسے برنس (مینی ایک لیاس جما کے حصد ٹوٹی کا کام ویتاہے) کے یجے سونے یا جائدی کا طوق پہنا کر، جونظرنہ آئے لیکن اسکی جنگار سنائی وے، ميرے سامنے پیش کیا جائے۔

ادھر حضرت عبداللہ ابن زہیر رہ اللہ عارف بن خالد محروفی کو جو کہ بیل عمرو بن سعید کا تائب تھا، اہل کہ کو نمازیں پر سعانے سے روک دیا۔ اس لیے عمرو نے کہ پر فوج کشی کا بکا ارادہ کر لیا، چنانچہ عمرو بن سعید نے اس سعاملہ پر عمرہ بن زہیر سے مشورہ طلب کیا کہ عبداللہ کوئل کرنے کیلئے کس محف کو کہ بھیجا جائے؟ عمرو بن زہیر نے کیلئے کم محفورہ طلب کیا کہ عبداللہ کوئل کرنے کیلئے جو سے زیادہ موزوں کوئی محف نہیں چنانچہ اس نے اس مربہ پرای کو مامور کر دیا اور مقدمہ الحق پر سات سوجگی تو جوالوں پر انہیں جانا ہو۔

عمرواملي كومقرر كردياب

واقدی کا بیان ہے کہ بیتقرری بزید بن معاویہ نے خود کی اور اسے عمرو بن سعید کے پاس بھیج ویا۔ انیس نے مقام جرف پر قیام کیا۔

مروان بن عم نے عرو بن سعید کو مشورہ دیا کہ مکہ پر حملہ نہ کرو بلکہ حضرت بداللہ بن زبیر کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ عقریب آل نہ ہوگیا تو اپنی موت آپ مرجائے گا، کین عبداللہ بن زبیر کھی کے بھائی عرو بن زبیر نے کہا کہ خدا کی تم! ہم ضروراس پر حملہ کریں مے۔ خواہ ہمیں یہ پہندیدہ کام عین کعبہ کے اندر بی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس پر مروان نے کہا کہ خدا کی تم! تمہاری اس بات سے تو میرا کلیجہ شنڈا ہوگیا چنا نچہ ایس روانہ ہوگیا اور اس کے بیجے عرو بن زبیر بھی باتی ما عدہ فوج لئے اس نے صفا کے قریب اپنے کہ جس کی تعداد دو ہزارتی، چل پڑا اور اس کے بیجے عمرو بن زبیر بھی باتی ما عرہ بات ہے کہ اس نے صفا کے قریب اپنے گر میں قیام کیا اور ایس نے ذی طوی کے مقام پر قیام کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے صفا کے قریب اپنے گر میں قیام کیا اور انیس نے ذی طوی کے مقام پر قیام کیا۔ عمرو بن زبیر امامت کے فرائض انجام دیتا تھا اور عبداللہ ابن ذبیر حقیقاس کی افتداء میں قماز پڑ معت ہے۔

عمرو بن زبیر فی این این این این معرت حیداندین زبیر دی الله یک کو الله یک است این الله یک الله الله یک الله الله یک ال

ادھر انہوں نے حبداللہ بن صفوان بن امیہ کو حمرو بن انیس اسلمی پر حملہ کرنے کیا بھیے بھیج دیا جس نے اسے فلست قاش دی۔ اس پر حمرو بن زبیر کے ساتھ حیث کیے اور وہ بھاگ کر ابن علقمہ کے محر بیں جاسمسا اور اس کے بھائی عبیدہ بن زبیر کے اور وہ بھاگ حرابان علقمہ کے محر بیں جاسمسا اور اس کے بھائی عبیدہ بن زبیر خاش نے اسے لعنت ملامت کی نے اسے لعنت ملامت کی

اور کہا کہ کیا تو ایسے مخص کو پناہ دیتا ہے جس کی گردن میں لوگوں کے حقوق ہیں؟ پھر ان سب لوگوں نے عمر و بن زبیر سے اپنا اپنا بدلدلیا جنہیں مدینہ میں اس نے بیٹا تھا، مرمندر بن زبیر اور اس کے بیٹے نے قصاص کینے سے اٹکار کر دیا۔ اسکے بعد حضرت عبدالله بن زبير في المناخ عادم كماته است قيد على دال ديا- چنانجدال قيدخاندكانام بجن عارم يركيا - كيت بي عروبن دبيركودول كى مارسه مركيا - والشاعلم جب معاويد رفي الما المان ابن زبیر اور عبدالرحمٰن بن ابی بر اور ابن عمر اور ابن عباس عبی سنے بیعت کرنے ے انکار کر دیا عبدالرحمٰن بن الی مکرہ ابن عباس وی نے بیعت کرنے سے انکار کر ویا۔عبدالرحمٰن بن ابی بر رفظان الار برقائم رے تاکہ (جعرت امیرمعاویہ دیائید کے جین حیات ) وفات یا مجئے۔اس کے بعد جب ۲۰ جری میں معزرت امیر معاویہ فَيْ الله فَ وَقَاتَ يَا لَى اور يزيد كى بيعت مولى تو ابن عمر فَيْقُد اور ابن مياس فَيْقُد في تو بیعت کرلی کیکن معترت امام حسین رینی اور معترت عبدالله این زبیر رینی بدستور مخالفت پرمضبوطی سے قائم رہے اور مدینہ کی سکونٹ ترک کرکے مکہ میں قیام فرمالیا۔ مكديس امام حسين رين المام عبوليت:

جب لوگوں نے ہے ہیں معاویہ کی بیعت کی خریں سیں و ان کی تکا ہیں حفرت امام حسین دورا اس کی تکا ہیں حفرت امام حسین دورا ان کے ارشادات سنتے ۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کے پاس مصلا بچا اور ان کے ارشادات سنتے ۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کے پاس مصلا بچا ایا اور ذکر اللی میں مشغول ہو گے۔ البتہ گاہے گاہے حضرت امام حسین دیرا کی کی موجودگی اور ان کی طرف لوگوں عباس میں آتے ۔ لیکن حضرت امام حسین دیرا کی موجودگی اور ان کی طرف لوگوں کے میلان کی وجہ سے وہ اپنے دل کی ہات نہ کہ پاتے لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ، انہوں نے مکہ سے کو سرایا جسے جنہوں نے ان یریدیوں پر فق پائی جو آپ ہے ، انہوں نے مکہ سے کو سرایا جسے جنہوں نے ان یریدیوں پر فق پائی جو آپ کے در یے قال دیا اور اس سے اپنا کے در یے قال دیا اور اس سے اپنا

انقام لیا۔ اس کاروائی سے تجاز کے علاقوں میں حضرت عبداللہ بن زہیر وہ حضرت روش ہو گیا اور دور دورازتک ان کی شہرت ہوگئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ حضرت امام حسین دی شہرت ہوگئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ حضرت امام حسین دی کھی مرح ہردامزیز نہ بن سکے کیونکہ سید کمیرا اور بنت رسول اللہ اللہ کے فرزند ہونے کی بنا پرلوگوں نے کے ول ان کی طرف مائل تھے۔ اس وقت تمام زمین پرآپ کا ہم پلہ یا مدمقائل کوئی بھی نہ تھا لیکن پریدی حکومت کی تمام مشینری آپ کے خلاف تھی۔

### المام حسين رفيه كي خدمت من اللي عراق كي خطوط:

جب الل عراق كو معرت معاويه رفي كان وفات اور يزيد كى تخت اليني اور بيعت اور معرت الم حين وفي كي بيعت كرفي سال الم المين الله عراق كو محلول المين الله عراق كو محلول المين الله عن الله عن الله الله على الله عراق كو محلول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله على الله عن الله عن وال آپ كي باس ايك خط لاك جس يس آپ كي طرف سلام تما اور عبدالله بن وال آپ كي باس ايك خط لاك جس يس آپ كي طرف سلام تما اور معاويه وفي كان اي معاويه وفي كان اي سال اى سال (۱۰ مع يس) رمضان شريف كي دس (۱۰) تاريخ كو پنج اس كي بعد الله عراق الله عراق الله عن بن عبدالله الكوالارجي اور عماره بن عبدالله سلولي وغيره چند دوسر افراد كو معرت امام حسين وفي كان عن معروبين وفي كان كان عن والم عروبين وفي كان كان عن والله عن المول وفيره ولا كرانهول في بان مول كرانهول في بان عاد الكواك خط و كرانهول في بان مول المول وفيره بن عاد الكواك كرانهول في بان عاد الله كرانهول في بان مول المول وفيره بن جازين المول عن تا كيدا لكواك كرانهول في بان مول عروبي المول عن تا كيدا لكواك كرانهول من جازين بان جارت كرانه بان بان عاد كرانه بان مول المول وفيره بن جازين بان ورعيدالله حق كرانهول كرانه كرانهول ك

امايعدا

میل کی بیک میکے بین، باغ مرمبر وشاداب بین اور بیانے لبریز بین \_ پس آب

# جب جابیں ایک مستعداور تیار لفکر کے پاس آجا کیں۔

والسلام

یہ تمام قاصد اپنے اپنے کمتوبات کے ساتھ حضرت امام حسین ﷺ کے پاس بھے جہ ہو گئے اور انہیں اہل عواق کے پاس جانے پر آمادہ کرنے اور اکسانے گئے تاکہ وہ بزید بن معاویہ کی بجائے آپ کی بیعت کریں۔ وہ اپنے خطوں کے حوالوں سے آپ کو یقین ولاتے رہے کہ ہم معاویہ سے بیزار تھے اور اس کی موت پر خوش ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکومت پر کاتہ جینی کرنے گئے اور آپ سے کہا کہ اہل مواق نے ایس کی بیعت نہیں کی۔ وہ آپ کی تشریف آوری کے محتظر ہیں تا کہ بین معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ وہ آپ کی تشریف آوری کے محتظر ہیں تا کہ بین معاویہ کی بیعت کریں۔

### حضرت مسلم بن عقبل رفظته كي عراق رواعي:

الل عراق کے علوطوں پر آپ نے اپنے پنا زاد ہمائی حضرت مسلم بن عقبل کا ان حالات کی تحقیق کرنے اور اہل کوفہ کے اتفاق کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور فر مایا کہ اگر دور اند لیک اور احتیاط ہے کام لیا گیا ہوا ور امر متحکم ہوتو اس کی رپورٹ بھیج دیں تا کہ آپ اپنے اہل وعیال کو کر لے کر کوفہ بھی جا کی اور اپنے وشمنوں پر وقتی یا کی آپ اس سلسلہ میں آپ نے حضرت مسلم این محقیل رہے۔ باتھ اہل عراق کو ایک خطابھی بھیج دیا۔

جب معزت مسلم عقبل رہے ہے ہے جل کر مدید منورہ پہنچ تو انہوں نے وہاں سے راستہ بنانے والے دو بدرتے بھی ساتھ لے جو انہیں لے کر منزوک اور غیر معروف راستوں سے جل پڑے۔ ان جس سے ایک راستے سے بحک کیا اوربطن خیرمعروف راستے سے بحک کیا اوربطن خیرت میں مضین نامی ایک مقام پر شدت بیاس سے مرکبا۔ اس سے معزت مسلم این عقبل رقاف لیا۔ آپ نے وہاں کے دیر تشہراؤ کیا تو دوسرا بدرد قد بھی مرکبا۔ جب دونوں راہ آموز جال بی موجے تو معزت مسلم بن عقبل رفاف سے مرکبا۔ جب دونوں راہ آموز جال بی موجے تو معزت مسلم بن عقبل رفاف نے

حعرت امام حسین ﷺ کو خط لکے کرمشورہ طلب کیا۔ آپ نے انہیں ٹابت قدم رہنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ عراق میں واغل ہو جاؤ اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ان سے معلومات حاصل کرو۔

# الل كوفه كى بيعت:

جب حضرت مسلم بن عقبل کے اور بیں داخل ہوئے تو ایک فض مسلم بن وہد یا جا کار بن ابی عبید لقفی کے ہاں قیام کیا۔ اہل کوفہ نے آپ کی آ مد کی خبر ایک دوسرے کو دے دی۔ لوگ آپ کے ہاں آیا میان اٹ اور حضرت امام حسین کے امارت پر بیعت کر کے مہد کیا کہ دو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مدد کریں ہے۔ چنا نچ اہل کوفہ میں سے بارہ ہزار افراد نے حضرت مسلم بن مقبل کے اتھ پر بیعت کی مجراس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا لی کہ ان کی تعداد افرادہ ہزار تک ہوتا گیا کی دار دافوارہ ہزار تک کہ ان کی تعداد افوارہ ہزار تک کہ ان کی بیعت اور دیکر امور کی جیسا کہ ہم آئدہ اس کا ذکر کریں گے۔ اس پر حضرت ادر دیکر امور کی جیسا کہ ہم آئدہ اس کا ذکر کریں گے۔ اس پر آپ کہ کہ کو دوانہ ہو گئے۔ جیسا کہ ہم آئدہ اس کا ذکر کریں گے۔

این زیادکوفه کا کورنرمقرر:

سے خبر سادے شہر میں جی آئی خی کہ امیر کوفہ تعمان بن بشیر کے کانوں میں میں بھی اس کی بھتک پڑ گئے۔ اسے بیخبر ایک فض نے دی۔ لیکن اس نے اسے کوئی امیت نہ دی اور صرف نصیح و موعظم پر اکتفا کیا۔ اس نے لوگوں سے خطاب کیا، انہیں اختلاف و فتح انگیزی سے منع کیا اور انتجاد والترام سنت کی تلقین کی۔ اس نے انہیں اختلاف و فتح انگیزی سے منع کیا اور انتجاد والترام سنت کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ جو جھے سے جنگ نہ کروں گا اور جو جھے پر کہا کہ جو جھے سے جنگ نہ کروں گا اور جو جھے پر مملد نہ کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ فیس افراؤں گا اور نہ بی تم کو محض کمان کی بنا پر کاروں گا۔ لیکن منم ہے اس خدا کی، جس کے سواکوئی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کھڑوں گا۔ لیکن تم ہے اس خدا کی، جس کے سواکوئی معبود نہیں! اگر تم نے اسے

امام کوچھوڑ دیا اور اس کی بیعت کوتوڑ دیا تو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک کہ میری مکوار کا قبنہ میرے ہاتھ میں موگا۔ اس پر ایک مخص ، جس کا نام عبدالله بن مسلم بن شعبه معنري تقاء اله كمر ابوا اوركها كداسه امير! بيكام اندهي لأتمي کے بغیر نہ سلجے کا اور آپ نے جوطریقد افتیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ تعمان نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مان برداری میں مزور بنا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں توی بنے سے زیادہ مجوب ہے۔ اس پر اس مخص نے اور اس کے علاوہ عمارہ بن عقبہ اور عروبن سعد بن ابی وقاص نے بھی میسارا حال مزید کولکھ بجيجا \_ يزيد ني التومعزول كرديا اوركوفه كو بعره كے ساتھ شامل كر كے اسكى امارت مجى عبيدا للدين زياد كے سيردكر دى۔ يزيد نے بيكام اسين ايك غلام سرجون كے مشورہ سے کیا۔ بزید بہلے بھی اس سے صلاح مشودے کیا کرتا تھا۔ سرجون نے کہا کہ كيا اكر اميرمعاوية زنده موت تو آب ان كامشوره قبول كريسة؟ يزيد نے كها: بال! سرجون نے کہا: تو میرا میمشورہ مجی قبول کرلیں کدکوفد کی امارت کے کیے عبیداللہ بن زیاد سے بہتر کوئی مخص تیں۔اسلے کوفے کی امارت بھی ای کے سپرد کر دیں۔ یزید صبيد اللدين زياد سے ناراض تھا اور اسے يعرو كى امارت سے بھى معزول كرنا جا بتا تھا لیکن تضائے اللی نے اسے بیک دنت بھرہ اور کوفہ دونوں صوبوں کا امیر متا دیا۔

یزیدگااین زیاد کے نام خط:

اس کے بعد یزید نے مسلم بن عمرو یا بی کے ہاتھ ابن زیادکو، عطالکما کہ کوفہ کی اس کے بعد یزید نے مسلم بن عقبل مرواور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے قل کروو یا جلا وطن کروو۔

ابن زيادى كوفهرواكى اورلوكول كووعوكه:

ابن زیاد ہمرہ سے کوفہ کو روانہ ہو کیا اور جب وہال بہنے او کالے عمامہ سے

وُ حانا با مُده كر شهر مين واظل بوا۔ وہ جس اجماع سے بھی گر رہا ، كہنا السلام عليكم اور لوگ اس كے جواب ميں كہتے: و عليكم السلام مرحبا اے رسول الله كے بينے! لوگ بجد رہے تھے كہ بير حفرت امام حسين في ہيں ، كونكہ وہ ان كا انظار من سخے۔ ابن زياد شهر ميں ستر و (كا) سواروں كے ہمراہ واظل ہوا تھا ليكن بكثرت لوگ ان كر وجع ہو گئے۔ اس پر مسلم بن عمرہ نے ان سے كہا كہ پرے ہو، بي لوگ ان كر وجع ہو گئے۔ اس پر مسلم بن عمرہ نے ان سے كہا كہ پرے ہو، بي امير عبيد الله بن زياد ہے۔ بيك كر انہيں برا وكه ہوا اور ان كے ول لوث كئے ، اور اس كے ساتھ عبيد الله كو بھی اس خبر كی تقدر ابن ہو كئى (جو بريد كو مسلم بن عقيل كی آمداور بيعت حسين طبح الله كارے ميں ملى تھى۔)

معرت مسلم رفيظته كى تلاش كيلي جاسوس مقرد:

اس کے بعد عبداللہ کوئے کے دارالا بارت ش الر حمیا۔ جب اس نے وہاں قیام کو تین کرلیا تو ابی رہم کے غلام کو یا جیسا کہ کہا جاتا ہے اس نے اپنے غلام معقل کو تین بخیا، جس بخرار درہم کی رقم دے کر بلاد جمعی سے آنے والے مسافر کے روپ میں بھیجا، جس نے یہ فلام روانہ ہو گیا اور اس گھر کی طاش میں لگا رہا جہاں لوگ حضرت مسلم بن عقیل غلام روانہ ہو گیا اور اس گھر کی طاش میں لگا رہا جہاں لوگ حضرت مسلم بن عقیل دونا میں دونا ہو گیا - یہ بانی بن عروہ کا گھر تھا۔ آخر اس نے وہ گھر طاش کر لیا اور اس میں دونا مو گیا - یہ بانی بن عروہ کا گھر تھا۔ آپ پہلی اقامت گاہ ترک کر کے آئے تھے لوگوں نے اسے حضرت مسلم بن عقیل دی کے پیش کیا اور اس نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد پندرہ روز تک وہ آپ کے پاس خبرارہا اس دوران میں اس نے ان کی نشست و برخاست کے بارے میں پوری پوری معلومات عاصل کر کیس۔ اس نے نشست و برخاست کے بارے میں پوری پوری معلومات عاصل کر کیس۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل دی ہو عرب کے شہواروں میں سے ایک تھا۔ اور اسلو کی خریداری پر متعین تھا، اور ابلی شمامہ عامری کو دے دیا جو اموال کی تحصیل اور اسلو کی خریداری پر متعین تھا، اور ابلی شمامہ عامری کو دے دیا جو اموال کی تحصیل اور اسلو کی خریداری پر متعین تھا، اور ابلی جو عرب کے شہواروں میں سے ایک تھا۔ اس غلام نے واپس جا کر حضرت مسلم بن جو عرب کے شہواروں میں سے ایک تھا۔ اس غلام نے واپس جا کر حضرت مسلم بن

عقبل رہے کی قیام گاہ اور اس کے گھر کے مالک کا پند عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا۔ بعد میں حضرت مسلم بن عقبل رہے اس قیام گاہ کو چھوڑ کر شریک ابن اعور کے مکان میں ملے مجے۔

موقعہ ملتے کے باوجود معرت مملم رفیجند کا این زیاد کول نہ کرنا:

شریک بن اعور ایک رئیس آدمی تھا (جو اس وقت بیار تھا ) اس نے سنا کہ عبید اللهاس كى عيادت كرنے كيك آر ماہے چنانچاس نے مانى كوكهلا بجيجا كه حضرت مسلم بن معمل فظید کومیرے یاس بھیج دوتا کہ جب عبید اللہ میری بیار یری کیلئے آئے تو اے ل کرنے کے لیے جعرت مسلم ری ایک کومیرے کمریس ہونا جا ہے ہاتی نے اکیس بهيج ويارشريك في معرت مسلم وي اين الماكة بعيب كربين جاكي جب ابن زیادا کرمیرے یاس بیٹر جائے گاتو میں یائی ماعوں کا اور بیآ ہے کے لیے اشارہ ہو كاكدك يرده سے كل كرآب اسے فل كرديں۔ پرجب عبيداللدابن زياد آيا تووه مریک کے بستر پر بیٹر کیا۔اس وقت شریک کے پاس بانی بھی موجود منے۔عبیداللہ بن زیاد کے سامنے اس کا غلام مہران کھڑا تھا۔ تھوڑی دیزانہوں نے یا تیس کیس اور مرشريك نے كها كه جمع مانى بلاؤ كر معزت مسلم طفقاله نے عبيد الله كولل ندكيا-لویزی یانی کا ایک کوزه لائی لین حضرت مسلم کو چیا و کید کرشر ما می اور یانی سمیت تین بارلوٹ کی۔شریک نے چرکیا کہ جے یائی بلاؤ خواہ اس سے میری جان عی كيول ند ملى جائد كياتم جمع بياما مارنا جائع مو؟ ميران ال مازش كوتار كيا اور اسینے مالک کو اشارہ کرکے قورا اٹھ کھڑا ہوا اور یا ہر لکل کیا۔شریک نے کہا کہ اے امیر! بس آپ کو وصبت کرنا جا بتا ہوں الیکن اس نے کہا کہ بیس پھر آؤل گا اور وہ بھی یا ہرکل میا۔اس کا غلام اسے سواری پر بھاکر بسرحت اسے وہاں سے تکال کر لے کیا اور اسے مالک سے کیا کہ اے امیرا قوم کا اراداو آپ کول کرنے کا تھا۔ اس نے کہا کہ بائے افسوس ا میں تو ان سے اچھا سٹوک کرتا ہوں الین ان کا بیرحال

ہے؟ ادم شریک نے صرت مسلم معلق سے کہا کہ آپ کو باہر نکل کر اسے قبل کر وینے سے کہا کہ آپ کو باہر نکل کر اسے قبل کر وینے سے کہا کہ آپ کو باہر نکل کر اسے قبل کر وینے سے کس چیز نے دوکا؟

انہوں نے کہا کہ رسول الشہ کی کی حدیث جو جھے تک پنجی ہے۔
آپ کی نے فرمایا ہے کہ ایمان دھوکے سے آل کرنے کی ضد ہے، مون دھوکے سے آل کرنے کی ضد ہے، مون دھوکے سے آل دین کرتا اور یہ بات جھے پہندئیں کہ میں اسے آپ کے گھر میں آل کر دیتا۔
مریک نے کہا، اگر آپ اسے آل کر دیتے تو تعرامارت میں بیٹے اور وہاں سے کوئی بھی آپ کے بعنہ میں آجا تا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسے آل کر دیتے تو آپ ایک ظالم و فاجر فض کوئل کرتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسے آل کر دیتے تو آپ ایک ظالم و فاجر فض کوئل کرتے۔ اس کے تین دن بعد شریک فوت ہو گیا۔

## ابن زيادكا خطب:

این زیاد جب قرامارت کے دروازے پر ڈھاتا یا عدمے ہوئے پہنے تو تعمان بن بیر سمجا کہ حضرت امام حسین رہا ہے ہیں۔ اس لیے اس نے کل کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ جس اپنی امانت تمہارے سرد نہ کروں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ جس خود اے کھول دوں گا۔ اس پر نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت بھی وہ بجوریا تھا کہ بیر حضرت امام حسین رہا ہیں۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ بی عبید اللہ بن زیاد ہے تو وہ بخت نادم ہوا۔ عبید اللہ قصر امارت جس داخل ہو گیا اور منادی کرنے کا محم دیا، اس پر ایک بیکار نے والے نے بیکارا کہ "ان المصلوة جامعة" اس پر لوگ جمع ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد قصر امارت سے کھا کہ لیے اور منادی کرنے کا محم دیا، اس پر ایک بیکار نے والے نے بیکارا کہ "ان المصلوة جامعة" اس پر لوگ جمع ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد قصر امارت سے کھا کہ لوگوں کے یاس آگیا اور انٹر تعالی کی حمد و نتاء کے بعد خطا ب کیا کہ

#### امايعكا

امیر المونین بزیدئے جھے تہارے امور اور تہاری مدود اموال پر ماکم بناکر مجیجا ہے۔ انہوں نے محم دیا ہے کہ میں تہارے مظلوموں کے ساتھ انعماف کروں ، تہارے حاجت مندوں کوعطا کروں اور مطبع وفرماں برداروں پراحسان کروں اور تم پس سے معکوک اور نافرمان لوگوں برختی کروں۔ بستم پراس کے احکام نافذ کروں کا اور تم سے ان احکام کی بیروی کراؤں گا" ابن زیاد کی لوگوں برختی:

اس کے بعد وہ منبر سے بیچے اثر آیا اور رئیسوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے اپنے حلقہ کے مفکوک اور خالف اور تفرقہ ڈالنے والے افراد کی فہر تیں تیار کرو۔ جس میر محلہ یا رئیس نے ایسے افراد کی جمیس اطلاع نہ دی اسے پھائی دی جائے گی یا جلا وطن کر دیا جائے گا اور سرکاری عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔ جائے گا اور سرکاری عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔ بائی بن جمید اور ابن زیاد کا مکالمہ اور ہائی کی قید:

ہانی ہمی ہڑے ریمسوں میں سے ایک تنے لیکن عبید اللہ بن زیاد کی آمد سے لے مبید اللہ من رقاد کی آمد سے لے مبید اللہ کر اس وقت تک بناری کا بہانہ بنا کر وہ اسے ملئے ندآئے تنے۔ اس لیے عبید اللہ بن زیاد نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہو چھا کہ ہائی امراء کے ساتھ جمیں ملئے کے لیے کوں دیں آیا؟ لوگوں نے کہا اے امیر! وہ بنار ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اسے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ عبید اللہ نے شریک بن احور سے پہلے ان کی بیاری پری
کی تھی اور اس وقت معرت مسلم بن عقبل رہے ان کے گریں موجود تھے۔ اس
وقت بھی لوگوں نے اسے قل کر دینے کا منصوبہ بتایا تھا لیکن ہائی نے انہیں روک دیا
تھا کیونکہ عبید اللہ ان کے گھریں تھا۔ اس کے بعد چند امراء ہائی کے پاس کے اور
اسے سمجھا بجھا کر ابن ذیاد کے پاس لے آئے۔ عبید اللہ نے قامنی شرائ کی طرف
د یکھا اور تمثیلاً کسی شاعر کا بیش عریز ھا:

ترجمہ: "بین اس کی زعری جاہتا ہوں اور وہ میزے ل کے وربے اے۔ تیرا دوست جو قبلہ کی مرادست ہے تیرا عدر قواد سے۔"

جب بانی نے عبید اللہ بن زیاد کوسلام کیا تو اس نے یوچھا کداے بانی!مسلم بن عقبل ( طفی ) کمال ہے؟ انہوں نے کہا کہ جھے معلوم نہیں اس پر وہ ممی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو تمص کے مسافر کے روب میں بانی کے کمریس وافل ہوا تھا اورجس نے ان کے سامنے معرت مسلم بن عقبل رہے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور تنن بزار درہم کا غذرانہ پی کیا تھا۔ ابن زیاد نے یوجما کہ کیاتم اس کو جانتے ہو؟ باتی نے کیا کہ بال۔ باتی اسے و کیوکر نادم ہوئے اور کیا کہ اے امير! خدا آپ کا بھلا کرنے! خدا کی مم ایس نے اسے اسے کھریں بلایا تہیں بلکہ وہ اسے آب بمرے کمریں آن تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ پھراسے یہاں سے آؤ۔ ہائی نے کہا کہ خدا کی مم! اگر وہ میرے یاؤں کے بیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اور ے یاؤں ندافھاتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے جیرے قریب لاؤ۔ جب الیس قریب لایا کیا تو ابن زیاد نے ان کے چرو پر نیزے کا وارکیا جس سے ان کا چرو اور ٹاک زھی ہو سے۔ ہائی حملہ کرنے کے لیے ایک سیابی سے مکوار چین کر سوشنے کے لیکن لوگوں نے البیل بکڑ لیا۔ حبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تہارا خون مجھ پرطال ہے کیونکہ تم حروری ( لین فاری ) ہو۔ اس کے بعد این زیاد کے علم سے الیس ایک کرے میں بند کر دیا گیا۔

بانی کی قوم نمی فدخی سے بھوکر کہ انہیں قل کر دیا گیا ہے قصرا مارت کے دروازے پر بہتی ہوگئی۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا شور وفو قاسنا تو قاضی شریح سے جواس کے پاس موجود سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے پاس ما کیں اور ان سے کہیں کہ امیر نے انہیں مرف مسلم بن عقبل کھی کے بارے جس بوچے کچھ کے لیے روک رکھا ہے۔ قاضی شریح نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارا صاحب زیرہ ہے اور جارے سلطان نے قاضی شریح نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارا صاحب زیرہ ہے اور جارے سلطان نے اسے ایک خفیف کی ضرب لگائی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے ماسے کے والے ماحب کی والے کے۔

# مسلم بن عقبل رفي ابن زياد ك تعاقب من

حضرت مسلم بن عقبل والله في عب بي خبرسي توسوار موكر لكل آئے اور اين جنگی شعار کا نعرہ یا منعورامت لگایا۔ اس پر جار برار کوئی آپ کے پاس جمع مو کئے۔ان میں مخارین الی عبید بھی تھا جس کے جمنڈے کا رنگ سبزتھا اور عبید اللہ بن نوقل بن حارث بھی تھا جس کا سرخ جینڈا تھا۔ آپ نے البیں مینداورمیسرہ پرمقر كيا اورخود قلب لشكر كوسنبال كرعبيد اللدين زياد كى طرف رواند مو محصرات من آب لوكوں كو بانى كے معامله كى طرف توجه دلاتے رہے اوراختلاف وانتظار كى معلى ے ڈراتے رہے۔ائے میں قصر امارت کے محافظین نے آئیں دیکھ لیا اور کہنے لکے كر حصرت مسلم بن عمل ( فيني ) آمية! عبيد الله بن زياد اور دومر الوك جوال ونت عبيد الله بن زياد كے ساتھ نتے ہماك كركل من داخل مو محے اور درواز و بندكر دیا۔ جب معزت مسلم بن مقبل فی ایک کے دروازے پر پہنے تو اسیے نظار سمیت و بیں تغہر مے۔ مخلف تبیلوں کے سروار جواس وفت قصر امارت میں عبید اللہ کے پاس تے (کل کی دیواروں یر) چرد کے اور اپی اپی توم کے لوگوں کو جو حضرت مسلم فی کے ساتھ سے اشاروں سے والی سلے مائے کے لیے کیا اور اشارول اشارول بی میں مجمد وعدے کیے اور مجمد ورایا وحمکایا۔

# حضرت مسلم بن عقبل عظيد سے الل كوف كى بے وفاكى:

عبیداللہ بن زیاد نے بعض مرداروں کوئل سے باہر بھی دیا تا کہ وہ سوار ہو کر
کوفہ میں کھویں پھریں اور لوگوں کو حضرت مسلم بن مختل رفیف کی حایت سے برگشتہ
کریں اور انہوں نے ایما بی کیا۔ چنا نچہ ایک مورت اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے
پاس آئی اور اسے کہتی کہ اپنے گر واپس چلے آؤ۔ ان کے پاس تمبارے سوا اور بہت
سے لوگ ہیں۔ ایک آدی اپنے بیٹے سے اور اپنے بھائی سے کہتا کہ شاید کل تھے

شای فرجوں کا سامنا ہوگا جو وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیے لڑے
گا۔ اس طرح بہت سے لوگ حضرت مسلم بن عقبل رہے ہوڑ گئے اور ان کے
ساتھ صرف پانچ سو (۵۰۰) نفوں رہ گئے گھر ان میں سے بھی بہت سے لوگ چھوڑ
گئے اور حضرت مسلم بن عقبل رہ گئے گھر ان میں سے بھی بہت سے لوگ چھوڑ
نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز اوا کی اور ایواب کندہ کا قصد کر لیا۔ جب آپ
روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ صرف وی (۱۰) آدی سے۔ بالاخردہ بھی آپ کو چھوڑ
کے اور آپ اکیلے رہ گئے کی کہ نہ کوئی آپ کو راستہ بتائے والا بچا اور نہ کوئی ہدردی
کرنے والا۔ اور نہ بی کوئی اپنے گھر شی بناہ وسینے والا رہا۔ جس طرف دل چاہا
کرم اور کہاں جا تھی ۔ راستے میں ٹھوکریں کھاتے گھرے۔ نہیں معلوم تھا کہ
کوم اور کہاں جا تیں۔ آخر ایک وروازے پر پہنچ تو وجیں بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک
مورت لکی جس کا نام طوعہ تھا۔ وہ اصحب بن قیس کی ام ولد تھی۔ اس کا ایک بیٹا
دومرے فاوند سے تھا جس کا نام بلال بن اسید تھا۔ بلال لوگوں کے ساتھ باہر لکل
دومرے فاوند سے تھا جس کا نام بلال بن اسید تھا۔ بلال لوگوں کے ساتھ باہر لکل

معرت مسلم بن محتیل کے اسے کہا کہ جھے پائی بلا کیں۔ وہ انہیں پائی بلا کرا اور جل کی اور (تھوڑی در بعد) بحر بابرلکی تو حضرت مسلم کے اب کی دروازے پر موجود ہے۔ طوعہ نے پوچھا کہ کیا تم نے پائی نہیں بیا؟ آپ نے کم جاؤہ تمہارا میرے ہے۔ اس نے کہا کہ خدا تعالی تہہیں عافیت دے! اپنے کم جاؤہ تمہارا میرے دروازے پر بیٹھا رہنا مناسب نہیں۔ اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی! اس شہر میں نہ میراکوئی گھر ہے اور نہ کوئی رشتہ واری کیا آپ بھ پر احسان کرستی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کھایت کرے؟ اس نے احسان کرستی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کھایت کرے؟ اس نے احسان کرستی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کھایت کرے؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندے! وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مسلم بن کہا اے اللہ کے بندے! وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مسلم بن

معرت مسلم بن عقبل المنظية كي كرفاري:

اوھرعبیداللہ بن زیاد امراء اور اشراف کے ساتھ جواس کے پاس متھ کل سے نیچ اتر آیا اور جامع مسجد میں ان کے ساتھ نماز اوا کی۔ نماز کے بعد اس نے امراء سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ جس کے پاس بھی مسلم بن مقبل ہواور اس نے ہمیں اس کی اطلاع نہ دی، تو اس کا خون ہارے لیے مباح ہوگا۔ اور جواسے لے آئے گا اس کی اطلاع نہ دی، تو اس کا خون ہارے لیے مباح ہوگا۔ اور جواسے لے آئے گا اس نے اس کام کی محرانی پولیس کے سپروکر دی اور انہیں چوکس رہنے کی تاکیدی۔

علی العباح جب اس بوھیا کا بیٹا اٹھا تو وہ عبدالرطن بن محد بن اقعد کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ مضرت مسلم بن عیل رفیق ہمارے کر میں موجود ہے۔ عبدالرحمٰن کا باپ اس وقت ابن زیاد کی حاضری میں تھا۔ وہ دوڑا دوڑا وہیں باتے کیا اور یہ بات اپنے بارپ کے کا ٹول میں ڈال دی۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ اس نے اور یہ بات اپنے بارپ کی ہے؟ اس پر اس نے یہ بحید کھول دیا۔ ابن زیاد نے اپنی جہاری اس کے پہلو میں لگائی اور کہا کہ اضواورا سے ابھی میرے پاس لے آؤ۔ ایک کو فیول کا ظلم وستم:

ابن زیاد نے عمر بن حریث مخزوفی کوء جو پولیس کا افسر تھا، سنز یا اس سواروں

کے ساتھ عبدالرحن اور جمد بن افعد کے ہمراہ حضرت مسلم کی کرفاری کے لیے بھیج ديا - حعرت مسلم رين والله وقت خريوني جب اس مكان كالميزاد كرلياميا جس میں آپ موجود ہے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تکوار ہاتھ میں لے كر كھڑے ہو مكے اور تين بار ائيں مكان سے باہر دھيل ديا۔ مرآب كے اور اور یتے کے دونوں ہونٹ زخی ہو گئے۔اس کے بعد وہ پھر برسانے کے اور آگ کے کونے اندر پینے کے جس کی دجہ ہے آپ کا دم مھنے لگا۔ لبذا آپ مکوار لے کر باہر کل آئے اور ان سے لڑنے ملکے۔اس پر عبدالرمن نے آپ کو پناہ دے دی اوراس طرح سے آپ کو کرفار کرنا آسان ہو گیا۔ انہوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے ایک تچر لے آئے۔ اب آپ کی ملیت میں سوائے اپی ذات كوكى چزياتى شدرى - اس ونت آب سمجے كه جمع لكر ديا جائے كا اور زعر سے مایوں موکر روئے کے اور کہا کہ " انا للدوانا الیدراجعون" کسی نے کہا كداس چيز كے طالبوں يرجس چيز كے تم طلبكار موء جب تمهار بيسى مصيبت آن پرتی ہے تو وہ رویا جیس کرتے۔ آپ نے کہا کہ خدا کی تم! میں اسے لیے بیس روتا بلکہ معتربت امام حسین منتی اور آل حسین کے لیے روتا ہوں۔ وہ آج یا کل ، مکہ المكرم نے كوف كے ليے كورواند ہو يكے ہول كے۔ پر آپ محد بن افعد سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگرتم سے ہو سکے تو میری طرف سے حضرت امام حسین في كويد بينام بي دوكه وه والي علي ما كيل

محد بن افعد نے مسلم بن عقبل کا سے پیغام بھیج دیا۔لیکن حضرت امام حسین عفظات کوا ملی مراعتبار نہ آیا اور قرمایا کہ جومقد ہو چکا ہے وہ ہوکر رہے گا۔

پیاس کی شدنت:

جب معترت مسلم بن مقبل رفت نفول سے جہانی ہو کرخون آلود چرے اور ابنائے سے میانی ہو کرخون آلود چرے اور ابنائے سے ساتھ تشدلب تصرابارت کے دروازے پر پہنچ تو وہاں امراء اور ابنائے

محابہ، جن سے دعرت مسلم واللہ کی جان پہچان تھی، ابن زیاد سے ملنے کی اجازت کے منظر سے۔ وہاں شفر سے پائی کا ایک منظ رکھا تھا۔ مسلم بن عقبل نے اس میں سے پائی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدی نے کہا کہ خدا کی تم اجہم کا کمول ہوا پائی پینے سے پہلے تو اس منظ کا پائی نہ ہے گا۔ آپ نے کہا کہ اے ابن نابلہ! کمول ہوا پائی چینے اور بھیشہ کے لیے بحر کی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا ذیادہ حق دارتو تو ہ۔ پینے اور بھیشہ کے لیے بحر کی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا ذیادہ حق دارتو تو ہے۔ پیلے گئے۔ اس پر عمارہ بن عقبہ بن ائی معیل نے اپنے غلام کو بھی کر اپنے گھر سے منٹر کے بائی کی ایک چھاگل اور ایک پیالہ منگوالیا عمارہ کا غلام پیالے جس پائی بحر شفند سے پائی کی ایک چھاگل اور ایک پیالہ منگوالیا عمارہ کا غلام پیالے جس پائی بحر میں خون مل جا تا تھا۔ جب آپ نے پائی کو طق سے بیچے نہ اتار سکے کیونکہ اس میں خون مل جا تا تھا۔ جب آپ نے پائی بیا تو آپ کے میا منے کے دو دانت پائی میں خون مل جا تا تھا۔ جب آپ نے پائی بیا تو آپ کے میا منے کے دو دانت پائی بیانی بین ابی بین بین ابی میرے لیے باتی تھا۔

مسلم بن عيل رفي ابن زياد سے تفتاو:

حضرت مسلم بن عقبل رہے کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ اس
کے سامنے ہوئے تو اسے سلام نہ کیا۔ دریان نے ہوچھا کہ کیا تم امیر کو سلام نہیں
کرتے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کا ارادہ جھے آل کرنے کا ہے تو جھے اس کی
حاجت نہیں، اگر اس کا ارادہ جھے آل کرئے کا نہیں ہے تواسے سلام کرنے کے بہت
مواقع بڑے ہوئے ہیں۔

ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا اور کھا: اے ابن عقبل! لوگوں میں اتفاق اور کہا: اے ابن عقبل! لوگوں میں اتفاق اور کہا: اے ابن عقبل اور ان کی بات ایک تقی ہے آئے اور ان میں پھوٹ ڈالدی اور ان کو ایک دوسرے کے خون کا بیاسا بنا دیا۔

مسلم بن عقبل نے کہا: ہر کر نہیں، میں اس کام سے لیے تیں آیا، بلکدائل شیر کا

خیال ہے کہ تیرے باپ نے ان کے اخیار کوئل کیا، ان کا خون بہایا اور ان سے تیمر و کسری جیما اور ان سے تیمر و کسری جیما معاملہ کیا، ہم اس لیے آئے جیں کہ صدل و انساف کریں اور ان پر اللہ کی کتاب کا تھم نافذ کریں۔

این زیاد نے کہا کہ اے فاس! قرآن کے احکام نافذ کرنے والاتو کون ہے؟ تو

نے مسلمانوں پر بیقانون اس وقت کیوں نہافذ کیے جبتم مریخ میں شراب پیتے تھے؟
مسلم بن عمل نے کہا کہ میں شراب پیتا تھا؟ اللہ کی ہم! فعدا جاتا ہے کہ بیتم
نے جوث کہا ہے اور افیر کی علم کے کہا ہے۔ بلکہ شراب پینے کا جھے سے زیادہ حق وار تو ہے۔ میں ویبا کیس ہوں جیسا کہ تو نے کہا ہے۔ شراب پینے کا جھے سے زیادہ حق وارتو وہ ہے جو کتے کی طرح مسلمانوں کا خون چا تا ہے اور جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے اس کون کی بنا پر قبل کے جوام کے ہوئے کی طرح مسلمانوں کا خون چا تا ہو جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے کی طرح مسلمانوں کا خون چا تا ہو جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے کی طرح مسلمانوں کا خون چا تا ہو جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے کی طرح مسلمانوں کا خون چا تا ہو ہو اللہ تعالی کے جرام کی بنا پر قبل کے ہوئے کہا ہے۔ اور طن و تخیین کی بنا پر قبل کرتا ہے اور اسے کھیل قمانی تھا ہے، جیسے کہاس نے پچھرکیا ہی تیس ا

این زیاد نے کہا کہ اے قاس اللہ تیرے اور تیرے لاس کے درمیان مسلم بن مقتل مائل ہو جما ہے درمیان مسلم بن مقتل مائل ہو جمیا ہے اور اس نے تھے اس لائن دیس سمجا۔

مسلم بن عقبل نے کہا کہ اے این زیادا کون اس کا اہل ہے؟

ائن زياد في كما كماس كا اللي يزيد ب-

مسلم بن مقبل نے کہا کہ ہر مال بیں اللہ کا حکر ہے۔ ہم اسپے اور تہارے درمیان اللہ تعالی کو تھم تسلیم کرتے ہیں۔

این زیاد نے کیا کہ کویا اب بھی تم بھتے ہو کہ حکومت بیس تبارا کوئی حق ہے۔ مسلم بن میل نے کیا کہ خدا کی تم اجس ، میں صرف اس کا کمان بی دیس ہے بلکہ اور نما فقال

ائن إلياد في كما كراكر بين على الكر الرين على المال المريع المري

مسلم بن عقبل علی کہ ہے فیک تو اسلام میں بدعت اور ٹی ٹی یا تھی ایجاد کرنے کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔ بے فیک تو اسلام میں بدعت اور قبل کرنے اور مثلہ کرنے کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔ بے فیک تو بری طرح قل کرنے اور مثلہ کرنے اور بداخلاقی کرنے سے ، جو تو نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں اور اپنے جا اور سے سیمی ہیں ، در لینے شرے گا۔

ابن جریر نے ابی تحت و فیرہ شیعدروا ہے روایت کی ہے کہ اس پر ابن زیاد معرت مسلم بن مقبل منظید اور حسین اور معرت علی منظید کو گالیاں دیے لگا، اور معرت ملم منظید بالکل خاموش اور بحس وحرکت کھڑے دہے۔

حعرت مسلم بن عقبل كي شهادت:

اس کے بعد زیاد نے کیا کہ پیل سچے کی کرنے والا ہوں۔ معرت مسلم بن مقبل منتل منته يديما كركيا وافع اس ني كما كرياك الرياس الم الحص وصیت کرنے کی مہلت دو۔ این زیاد نے کیا کہ وصیت کر سکتے ہو۔ آپ نے ما شرین پرتگاہ ڈائی تو ان بیس عربین سعد بن ائی وقاص موجود تھا۔ آپ سے اسے كاكداب مراتم سے مرى قرابت دارى ہے، جھے تم سے ایک فاص بات كرتى ہے۔ میرے ساتھ کل کے ایک کوشے میں علوما کرتم سے ملحد کی میں میں یا تھی کے سكول \_كين عربن معد \_ 1 إ \_ كما تعطيعا كي من جائد سه الكاركرويا- آخر این زیاد نے اس کی اجازت دے دی اور وہ اتن زیاد کے قریب ہی آپ کے ما تو ملیوری میں جا کوڑا ہوا۔ معرت مسلم بن مثل طاقت نے کیا کہ کوقہ میں میں لے مات مودرہم ترضد دیا ہے، تم جری طرف سے بیقرض اوا کروہا۔ این زیاد ے مری لائل ما عک کر دن کر دیا۔ اور صورت امام صین طاق کو میرا بینام می دیا۔ یس نے ان کوکھا تنا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور چرا ہے قیال ہے کہ وہ روانہ ہو سے ہوں ہے۔ مر بن سعدتے بیانام یا تھی جو صورت مسلم مین محل طالب ئے ان سے کیں این دیاد کے سامنے بھی گروی اور اس نے ان قام ومیوں ہے

عمل کرستے کی اجازت دے دی اور کیا کہ اگرامام حسین معلی ہمارا قصد نہ کرے کا تو ہم بھی اس سے ہمارا ارادہ کیا تو ہم بھی اس سے ایرا اور اگر اس نے ہمارا ارادہ کیا تو ہم بھی اس سے اینا باقعہ نہ روکیس مے۔

اس کے بعد این زیاد کے معم سے صفرت مسلم بن مقبل معلی کو تصرامات کے اوپر لے جایا گیا اور وہ مجیر وہلیل اور تھے واستغفار پڑھتے ہوئے اور ملائکہ پر درود بیسے ہوئے اوپر اس قوم کے درود بیسے ہوئے اوپر کا مار کے اوپر اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھو کہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ جوڑ گئی ہے۔ درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھو کہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ جوڑ گئی ہے۔ اس کے بعد کیرین حمران نے آپ کا سرتن سے جدا کر دیا اور سے بھینک دیا۔ اس کے بعد این زیاد نے بائی بن حروہ فرقی کے لئی کا تھم دیا۔ اس کے بعد این زیاد نے بائی بن حروہ فرقی کے لئی کا تھم دیا۔ اس کے بعد این زیاد نے بائی بن حروہ فرقی کے لئی کا تھم دیا۔ اس کے بعد این زیاد نے بائی کو سوق الفتم میں گیا گیا۔

شهادت مسلم برشاع کا قعیده:

مى شاعرف الى بارے بىل بيقىيدولكما ہے۔

تبرهيد

"ار تھے معلوم بین کے موت کیا ہے ہے تو، پانی اور این مقیل کی لاشوں کو سر پازار و کھے۔ جنہیں ایام کے تھم سے قل کر دیا گیا ہے، اور جن کا قصد ہر آئے جانے والے کی زبان پر ہے۔ ایک بہادرلو جوان کے لاشے کو د کھ کو اور ایک دوسر لاشے کو د کھ کو اور ایک دوسر لاشے کو د کھ جو مقول کے کے جو لیاس میں کرا پڑا ہے۔ تو ایک جدد کو د کھے کا جس کا رفک موت نے حقیر کر دیا ہے اور جس کے قون کا دھارا دیکھے گا جس کا رفک موت نے حقیر کر دیا ہے اور جس کے قون کا دھارا بہدلال ہے ہرسال ہے اور جس کے قون کا بدلہ کیں لے سیماوقہ پر رامنی ہو جاتی ہے۔"

## ابن زيادكا يزيدكوخط:

اس کے بعد این زیاد نے ان کے طلاوہ پھے دومرے لوگوں کو بھی آل کیا اور بیا تمام دافعات شام کی طرف پزید بن معاویہ کولکہ کر بھیج دیئے۔

عبدالله ابن زیاد نے بھرہ سے روائل سے ایک دن پہلے اہل بھرہ میں ایک برجت اور بڑل تقریر کی جس میں اس نے آئیں ہیں کی اور اختلاف و اختثار اور فتد اگری سے ڈرایا۔اس خطاب کا سب وہ امر ہے جو ہام بن کبی اور الوقف نے صفحت بن زہیر سے اور اس نے الی مثان نہدی سے دوایت کیا ہے۔

# الل بعره کے نام امام حسین عقید کا خط:

#### امايعك

كر بھي رہا ہوں۔ على حميل الله كى كتاب كى طرف اور اس كے في كريم علي كى سنت کی طرف باتا ہوں کیونکہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ وہ میری بات سنواور میرے عم کی اطاعت کرو۔ اگرتم نے ایسا کیا تو بی حمیں سیدی راه ی طرف ریشانی کرون گا۔ والسلام

امام این کیر کہتے ہیں کہ میرے ٹزدیک اس عطاکا معرت امام حسین عظیمہ کی طرف سے آناکل نظر ہے۔ ظاہراً بیمطوم ہوتا ہے کہ بھی شیعہ رواۃ نے اس میں ائی طرف سے چھ یا تیں ملاکراس کی مع کاری کی ہے۔

الم مسين في الحال الله

رادی کا بیان ہے کہ اشراف ہیں ہے جس نے بھی اسے پڑھا، راز میں رکھا۔ لیکن منڈر این جارود نے بہمجد کرشاید این زیاد کی سازش ہے۔ بدوط اسکے پاس کے کیا۔ اس نے معرت امام حسین فظید کے ایکی کے بیجے آدی دوڑا ویے جو اسے بازلائے اور این زیاد کے عم سے اسے کل کرویا۔

# ائن زيادكا الل يعره كودرانا دحمكانا:

اس کے بعد مبیداللہ بن زیاد منبر پر چڑ خا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کہا:

خدا کی مم ا مجھے معیبت اور وشواری یا دھمن کے اسلی کی جنکار سے ورایا میں جاسکا جوجھے سے دھنی رکھے، اس کیلئے عذاب ہوں اور جو جھے سے جنگ کرے ، ای کیلے میں جنگ کی آگ ہوں۔ مین قبیلہ قارہ کے ماہر فدراندادون كالمرح تجربهكار تيراندا بول-اے الل بعرو! اميرالموشين يزيد ئے بچے كوند كى ولايت سونى ہے۔ ميل كل

وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچے عان بن زیاد ابوسفیان کوئم پر اپنا تائب بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں۔ حم ہے اس ذات کی! جس کے سوار اور کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کی شخص کی مخالفت کی خبر پیٹی تو میں اس کو اور اس کے حریف کو اور اس کے وادر اس کے ولی ولا ور اس کے ولی ولا ولی کے اس اور تم میں کوئی بھی مخالفت کرنے والا یا چوٹ ڈالنے والا تا تکہ میرا امر سلجھ جائے اور تم میں کوئی بھی مخالفت کرنے والا یا چوٹ ڈالنے والا باتی نہ درہے۔ میں زیاد کا بیٹا ہوں۔ میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے مشابہ جس نے کئر پھر دوئد ڈالے، میں کسی ماموں یا بیچا کے مشابہ جس ہوں، اس باپ کے احد ابن زیاد مسلم بن عمر دیا گی کوما تھ کیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیٹن کے بحد ابن زیاد مسلم بن عمر دیا گی کوما تھ کیکر بھر و سے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیٹن کے بحد ابن زیاد مسلم بن عمر دیا گی کوما تھ کیکر بھر و سے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیٹن کے بحد ابن زیاد مسلم بن عمر دیا گی کوما تھ کیکر بھر و سے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیٹن

# حفرت مسلم عظيه كى تاريخ شهادت:

ایونف نے معدب بن زمیر سے اور انہوں بے مون بن جمنہ سے دوایت کی الحد ۱۹ جری بروز منگل روانہ الحد ۱۹ جری بروز منگل روانہ بوت اور ۱۹ جری بروز بدھ ہم عرفہ کے دن آلی ہوئے۔ برحضرت المام مسین من الحد ۱۹ جری بروز بدھ ہم عرفہ کے دن آلی ہوئے۔ برحضرت المام حسین من الحد کی مدے عراق کوروائی سے ایک دن بحد کا واقعہ ہے۔ اللہ مام حسین من اللہ کی مدینہ سے روائی مکہ آمد اور مکہ سے کوفہ روائی کی تاریخ :

حضرت امام حسین رفید مدید سے کد الکر مد ۱۸ رجب مدیری کو بروز الوار راند موسئے اور بین شعبان کے باتی ون راند موسئے اور بین شعبان کر وز بعت المبارک وہاں بینے۔ آپ شعبان کے باتی ون اور دمفیان المبارک اور شوال اور وی قصد کے مبیعے کہ میں شہر نے رہے۔ اور کم سے ۱۸ وی الحجہ بروز منگل تر وید کون دواند ہوئے۔

پونت شیادت معرب مسلم عظید کا امام حیون عظید کو قط: این جریر سے دوایت ہے کہ جب طعرت مسلم بن عمل ظیدرو سے لا عداللہ بن عباس سلمی نے کہا کہ اس چیز کے طالحوں پر جس کے م طلبگار ہو، جب الیک معیبت آن پر تی ہے جیسا کہ تم پر پر ٹی ہے تو دہ رویا نہیں کرتے۔ آپ نے کہا:

خدا کی شم ! یس اپنے لیے ٹیس روتا اور ندائی موت پر روتا ہوں، جو ظاہر ہے بلکہ یس محرت امام حسین کے اور آل حسین کی کیلئے روتا ہوں۔ پھر آپ جم بن اقعیف کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: اے اللہ کے بندے! یس و یک ہوں کہ تم بمری پناہ کا عبد پورانہ کر سکو کے، کیا تم ہے بھلائی کو شکتے ہو کہ بمری طرف سے حضرت امام حسین عبد پورانہ کر سکو کے، کیا تم ہے بھائی کو شکتے ہو کہ بمری طرف سے حضرت امام حسین کی طرف کی قض کو بھیج دو؟ کیونکہ جمعے یقین ہے کہ وہ کل یا آج اپنے اہل و میال کو ساتھ لے کر تمباری طرف روانہ ہو بھیے ہوں گے۔ جمعے ان کی بہت قکر ہے۔ قاصد آئیس جا کر کہا کہ جمعے ابن مقبل ( کھیے) نے بھیجا ہے جو قوم کے ہاتھوں ہیں گرف رہ ہو اگر کے کہ جمعے ابن مقبل ( کھیے) نے بھیجا ہے جو قوم کے ہاتھوں سے۔ قاصد آئیس جا کر کہ کہ کے گھیے ابن مقبل ( کھیے) نے بھیجا ہے جو قوم کے ہاتھوں سے۔ قاصد آئیس جا جا تیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کو فہ آپ کو بھی دھو کہ دیں۔ وہ آپ سیت والی چو جا تیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کو فہ آپ کو بھی دھو کہ دیں۔ وہ آپ کے والد کے وہی اصحاب جی جوان سے چھٹارا حاصل کرنا چا ہے تھے۔ خواہ ان کی مصورت میں۔ کے والد کے وہی اصحاب جی جوان سے چھٹارا حاصل کرنا چا ہے تھے۔ خواہ ان کی مصورت میں۔ کے والد کی صورت میں۔

الل كوفد في آپ سے اور جمع سے جموفے وعدے كے تنے اور جموف إولئے والے وروغ كوئ والے فرق والے وروغ كوئ والے فل مور الله وقل الله الله الله الله الله والله والل

حالات ان کے گول گزاد کیے۔ اس پر حضرت امام حسین رفتی نے فرمایا کہ جومقدر میں موگا۔ موجا ہے وہ نازل ہوکرد ہیگا اور ہمارا اور ہمارے ائمہ کا فیصلہ خدا کے حضور میں موگا۔ اس کے بعد حضرت مسلم تعرِ امارت کے وروازے پر پہنچ اور پائی بینا جاہا، تو مسلم بن عمرو ہا کی نے کہا کہ و کیمتے ہو یہ کننا شعندا پائی ہے؟ لیمن خدا کی تم ائم اسے مسلم بن عمرو ہا کی نے کہا کہ و کیمتے ہو یہ کننا شعندا پائی ہے؟ لیمن خدا کی تم ائم اسے مدیم کے کہا کہ و کیمتے ہو یہ کننا شعندا پائی ہے؟ لیمن خدا کی تم ائم اسے مدیم کے کہا کہ و کیمت ہو ایا ہوگا۔

حضرت مسلم ابن مقبل نے اس سے بوجها کہ خدا جراستیاناس کرے، تو کون
ہے؟ اس نے کہا کہ بیں وہ بول جس نے حق کو پہنانا جبکہ تو نے الکار کیا، اور جس
نے اپنے امام کی فیراخوائی کی جبکہ تم نے اسے دموکا دیا اور جس نے امام کی بات می
اور اطامت کی جبکہ تو نے اس کی نافر مائی کی۔ بین مسلم بن عمرو یا لی بول۔ حضرت
مسلم بن مقبل بی نے کہا کہ اے ابن نابلہ احری مال تھے روئ تو کتا جا کیش،
کتنا درشت اور کتا بداخلاتی ہے۔ خدا کی هم اجبنم اور اس کا کمول ہوا یائی پینے کا

معترت امام حسين عَيْثَةً كي كوف رواكي:

معرت امام حسين رفا کو جب (الل کوف کی جانب سے) متواتر علوط بینے اور آپ کے اور اہل عراق کے درمیان مسلسل کا صد آلے جائے گے اور جب معرت مسلم بن مقبل رفا کا عدا آیا کہ آپ اپنے اہل ومیال سیت میرے یا س معرت مسلم بن مقبل رفا کے بعد جو پر معرت مسلم بن مقبل رفا کے کو کر مورت مسلم بن مقبل رفا کے سے عراق کو بیل واقع ہوا، جس سے معرت امام حسین رفان تعلق المام حی تو آپ سے عراق کو جانے کا یکا ارادہ کر لیا۔ الفاق آپ جہادت مسلم بن مقبل رفان سے آک ون پہلے بروی کا تا ارادہ کر لیا۔ الفاق آپ جہادت مسلم بن مقبل کور فرد کے وال میری کیا گیا۔ جب لوگوں کو معرت امام حسین رفان کی روائی کا تام مورت امام حسین رفان کی روائی کا تام مورق اور دوستوں امردووں نے معلم میں کیا اور دوستوں امردووں نے معرف کیا اور آپ کو اس سے متعیہ کیا۔ اللی والے نے ، اور دوستوں امردووں نے محسور کیا اور آپ کو اس سے متعیہ کیا۔ اللی والے نے ، اور دوستوں امردووں نے

آپ کو کوفہ جانے سے روکا اور کہ بیل آیام کرنے کا معورہ دیا۔ انہوں نے آپ کو اہل مراق کے اس برتاؤ اور سلوک کے واقعات سائے جو انہوں نے آپ کے والد معرت علی الرتفنی وظاف اور آپ کے بھائی معرت امام حسین وظاف کے ساتھ کیا تھا۔ امام حسین وظاف کا این عماس وظاف سے معورہ کرتا:

مغیان بن عینیہ نے اہراہیم بن میسرہ سے اور انہوں نے طاوس اور طاوس
نے ابن مہاس فی سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین بن علی بھی نے فروج
کے بارے بی جھ سے بچومٹورہ کیا تو بیل نے کہا کہ اگر جھے بیر فوف نہ ہوتا کہ
لوگ ہم پر کانہ چینی کریں مے تو بیل آپ کو آپ کے سرکے بالوں سے پکڑ کر بھی
جانے سے روک دیتا۔ انہوں نے جھے اس کا یہ جواب دیا کہ مکہ بیل آل ہونے کی
بہائے جھے فلال فلال مقام پر قبل ہوتا ڈیادہ پہند ہے۔ حضرت ابن عہاس فلی میں کہا ہوئی۔

العظف في مارث بن كعب والى سے اور انہوں في مقبد ابن سمعان سے روايت كى ہے كہ جب حضرت امام حسين في الله في اراده كرايا تو ان كول ہوائے كا اراده كرايا تو ان كے پاس حضرت ابن عمال في آئے اور كها كدا ہے ابن عمال كول بس جربا ہو يا ہے كہ آپ كا كرا اراده ہے؟ آپ نے كها: بس كر آپ عراق جا رہے بيں۔ كا بتا ہے كہ آپ كا كيا اراده ہے؟ آپ نے كها: بس في بعد كرايا ہو الله دوى روز بس روانہ ہو جاؤں كا۔

حضرت ابن مهاس فرا نے کہا کہ کیا انہوں نے اپنے امیر کولل کر دیا ہے اور کیا انہوں نے اپنے امیر کولل کر دیا ہے اور اس کے علاقے پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ کو بلارہ جیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان کی طرف جلے جا کیں لیکن اگر ان کا امیر ذعرہ ہے اور ان کی گرفت مشبوط ہے اور وہ ان کا گران ہے اور اس کے ممال ان سے قیس وصول کر دہے جی تو پھر انہوں نے آپ کو فتنہ انگیزی اور قل و فارت کیلئے بلایا ہے اور جھے تو یہ خوف ہے کہ وہ انہیں ورفلا کر آپ بی کے خلاف

لا کھڑا کریں گے اور وہی لوگ جنہوں نے آپ کو بلاوے جیم ہیں۔ آپ کے بدترین ویش ہے ہیں۔ آپ کے بدترین ویش بن جا کیں سے۔ اس پر حضرت امام حسین کے فرمایا کہ میں استخارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ جھے کیا کرنا جا ہے؟

اس کے بعد معرت این عیاس طاقت ویاں سے حلے محت

اور حفرت عبداللہ این زہر رہا ہے۔ حفرت عبداللہ این زہر رہا ہے۔ کہا:

من نیس جاتا کہ اس قوم کوہم پرکیا برتری حاصل ہے جبکہ ہم جہاج بن کی اولاد ہیں
اور ان کی نسبت اس امر پر ہماراحق زیادہ ہے اور جبکہ ہم اس امر کے والی ہیں؟
فرمایے کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین کھنے نے فرمایا کہ خداکی منم ایمرا ارادہ کوفہ کو جانے کا ہے وہاں سے میرے طرف داروں اور وہاں کے اثراف نے جمعے خط کیے ہیں کہ میں وہاں ان کے پاس چلا جاؤں۔ کین میں اس اشراف نے جمعے خط کیے ہیں کہ میں وہاں ان کے پاس چلا جاؤں۔ کین میں اس بارے میں استخارہ کرون گا۔ حضرت عبداللہ این زہیر کھنے کیا کہ وہاں میرے اس حب میراللہ این زہیر کھنے کے قو حضرت امام حسین کھنے نے کہا کہ وہاں میرے عبداللہ بن زہیر کھنے کے قو حضرت امام حسین کھنے نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زہیر کھنے کو معلوم ہے کہ میری موجودگی میں اس کی کوئی قدر و مورات وہیں عبداللہ بن ذہیر ہوجود ہوتے ، لوگ کی اور کو آمیت وہیں وہ سے اس لیے وہ چاہئے میداللہ بن ذہیر سے چلا جاؤں اور ان کیلئے میدان خالی چھوڑ دوں۔

كوفدندجا كين معزرت الن عبال عرفية كامشوره:

عشاء کے دفت یا (دوسرے دن) می کو حضرت این عماس دیات گرا کے اور کہا کہ این عماس دیات کی آپ کہا کہ این عمر آپ کے اس میں آپ کہا کہ این عمر آپ این عمر آپ کی کوشش کرتا ہوں لیکن میر دین آتا۔ بھے اس میں آپ کی بلاکت نظر آئی ہے۔ اہل عراق خدار ہیں۔ آپ ان کے جمالے میں شہر آپس کے بعد آپ ای شہر کہ میں قیام کریں جی کہ اہل وقیاں ہے لکال ویں وال کے بعد آپ وہاں تا ہے گال ویں وال کے بعد آپ وہاں تا ہی ہے آپ کا میں اور آکر آپکو یہاں سے جانا ہی ہے آپ میں کو جا میں۔

وہاں قلع اور کھاٹیاں ہیں اور وہاں آپ کے والد کے طرفدار ہیں۔ وہاں علیمدہ بیٹ کر محلوں اور قاصدول کے ذریعے لوگوں کو اپنی دعوت دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو امیر ہے کہ آپ کا مقصد یقیقاً پورا ہوگا۔ اس پر حضرت امام حسین رفیق نے کہا کہ اے بچا کے لڑ کے! میں تہیں جانا موں کہ آپ شفیق ناصح ہیں محر اب میں کوچ کا یکا ارادہ کر چکا موں۔

الل وعيال كوند في حاس (اين عياس الفيظينة)

حفرت ابن عباس کی نے کہا کہ اگر آپ کو ضرور جانا ہے تو عورتوں اور بجوں کو ساتھ لے کر نہ جا کی سے اور بجوں کو ساتھ لے کر نہ جا کیں۔ خدا کی متم! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو معزرت عثان کی ساتھ کی مارے مورتوں اور بجوں کے سامنے کی نہ کر دیا جائے۔

ال کے بعد حضرت ابن مہاں ﷺ نے کہا کہ جاز کو جمود کر آپ نے میداللہ ابن زہیر ظاہدی آئی ہیں شعندی کر دیں۔ خدا کی شم! جس کے سواکوئی معبود جیں، اگر میں جانوں کہ میں آپ کی پیشانی کے بالوں سے آپ کو پاڑلوں بحص برلوگ جمعے برا بھلا کئے کیلئے ہمارے پاس جمع ہوجا کیں اور اس ترکیب سے آپ مراق جانے سے باز آجا کیں گے تو میں بیام کرنے سے بحی ورائی نہ کروں۔ اس کے بعد صفرت ابن مہاس کے تو میں بیام کرنے سے بحی ورائے یہ کروں۔ اس کے بعد صفرت ابن مہاس کھنے وہاں سے جلے گئے۔ راستے میں میداللہ ابن زیبر! اب تو تہاری میداللہ ابن زیبر! اب تو تہاری میداللہ ابن زیبر! اب تو تہاری آسمیس شعندی ہو کیں؟ اور پھر بیا شعار بردھے:

### ترجمهاهمار:

اس کے بعد معزت ابن مہاس کے مداللہ ابن زہر کے اک کہ معرت امام مسین کھنے ہوا کہ حدرت امام مسین کھنے ہوا کو تیرے لیے خالی جو از کرمراق جارہ ہیں۔ معربت ابن عمر کھنے کا امام حسین کھنے کوئے کرنا:

شانہ بن سوار سے بہت سے داویوں نے دوایت کی ہے۔ شانہ سے کی بن اسامیل بن سالم اسدی نے اور ان سے معی نے دوایت کی ہے کہ معرت مبداللہ ابن عمر منظانہ کہ میں تھے۔ جب الیس معرت امام حسین منظانہ کی عراق کو روا کی کا علم موا تو وہ عمن دات کی مسافت پر الیس جاکر لے اور ہو چھا کہ کدھر کا ادادہ ہے؟ ایس نے نے کہا: عراق کا۔ اس وقت ان کے پاس بہت سے قطوط اور طوا مر تھے۔ آپ نے فرایا کہ بیان لوگوں کے قط اور ان کی زومت کا دیکارڈ ہے۔

حدرت مبداللہ این مر رہا کہ آپ کے ان پاس نہ جا کیں آپ کے ان پاس نہ جا کیں ایس کے ان آپ کے ان پاس نہ جا کیں آپ کے انکار کر دیا۔ اس پر صفرت مبداللہ این عمر رہا ہے کہا کہ پس آپ کو ایک مدیث سنا تا ہوں کے۔

حضرت جرئل الملا في كريم على كريم على كريم الله اور آب على كور الله المادة الما

آپ رسول الله تلاف کے لئے۔ چکر ہیں۔ فدا کی شم ا آپ جی سے کی کو بھی مورت نہ لے گی۔ اللہ تعالی نے اس سے بہر چز صلافر مانے کیا آپ کو اس چز سے مورت نہ لے گی۔ اللہ تعالی نے اس سے بہر چز صلافر مانے کیا آپ کو اس چز سے مورت ایمن جمرت ایمن جمرت ایمن جمرت ایمن عمر میں ہے اور دورو کر کہا کہ آپ کو اللہ کی امان جی و جا اور دورو کر کہا کہ آپ کو اللہ کی امان جی و جا اور دورو کر کہا کہ آپ کو اللہ کی امان جی و جا اور دورو کر کہا کہ آپ کو اللہ کی امان جی و جا اور دورو کر کہا کہ آپ کو اللہ کی امان جی و جا اس کے جانے کا تھی۔ میں میں سے دوایت ہے کہ آم کو میدہ سے اور اللہ کی بان میں سے دوایت ہے کہ آم کو میدہ سے اور اللہ کی بان میں سے دوایت ہے کہ آم کو میدہ سے اور اللہ کی بان میں سے دوایت ہے کہ آم کو میدہ سے اور اللہ کی بان میں سے دوایت ہے کہ آم کو میدہ سے اور اللہ کا دوروں کی بان میں سے دوایت ہے کہ آم کو میدہ سے اور اللہ کی بان میں سے دوایت ہے کہ آم کو میدہ سے اور اور ایک ہے ج

طریق سعد بن میناردوایت کی ہے جس میں سعد کہتے ہیں کہ میں نے معفرت ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں نے معفرت ابن عمر و علی کو یہ کہتے سنا ہے کہ معفرت امام حسین رہے اسے مقدر کی طرف جلدی ہی لکل مے ۔ خدا کی منم ! اگر میں ان تک بھٹی یا تا تو انہیں ہرگز نہ جانے دیا اس کے کہ آپ مجھ پر عالب آ جاتے ۔ بنی ہاشم نے رہ امر حاصل کیا اورا نمی پراس کا اخترام ہوگا۔ جب تم کسی ہائی کو تخت نشین دیکھوتو سمجھ کے کہ ذانہ دخصت ہوگیا۔

#### فائده:

میں (امام این کیر) کہنا ہوں کہ حضرت این عمر من اس حدیث سے ثابت ہے کہ معرکا فاطمی خاندان اسینے دعوے میں جبوٹا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی اولا و نہ ہتے جیسے کہ بہت سے ائمہ نے تصریح کی ہے اور جس کو ہم اس کے موقع میں میان کریں گے۔

# معترت حبدالله بن زبير كامنع كرنا:

ایقوب بن سفیان کیتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر الحمیدی نے سفیان سے اور ان کو میراللہ بن شریک نے برطریق بھیر بن قالب روایت کی ہے کہ مبد اللہ ابن زبیر کے مطرت امام حمین کھی سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جنہوں نے آپ کے والد معرت ملی الرفعنی کھی کوئی کیا اور آپ کے ہمائی معرت امام حمین کھی پر زبان درازی کی؟ آپ نے جواب ویا کہ فلال قلال مقام پرمیرائل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری دجہ سے کمہ الکر مدکی حرمت پامال ہو۔ رہیر بن بکار کہتے ہیں کہ جھے میرے بچا مصعب بن عبداللہ نے بشام بن ایسف ہے اور انہوں نے معر سے اور انہوں نے ایک قوم سے اور اس فیص صفرت امام حمین کی ہے۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر کھی حرب ماتھ امام حمین کر ہے دوایت بیان کی ہے۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر کھی سے اور اس فیص حمات کے اس جائی کی ہے۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر کھی سے آئے ہیں کہ بدلوگ میرے ماتھ ہیں۔ اس پرصورت ابن زبیر کھی نے کہا کہ کیا آپ اس قوم کے پاس جائیں جائیں۔

جوانبوں نے آپ کے والد کول کیا اور آپ کے ہمائی کولکال دیا؟

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین عظینہ سے روایت کرنے والے فض کے بارے میں معمر سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہ وہ تقد ہے۔ زہیر کہتے ہیں کہ میرے پچانے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیرصد یہ بن حہاس سے روایت ہے۔

واقدی کے کا تب جم بن سعد نے بدواقع مختف اور مبسوط اور حسن اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنا نچرانہوں نے بطر این علی بن جم من بینی بن اساعیل بن ابی المہاجر من ابید اور بہ طریق لوط بن کی عامری من جمد بن بیر ہوائی وغیرہ اور بہ طریق حمد بن جاج من عبدالملک بن عیر من ہارون بن عیلی بن ایوس بن اسحاق من ابید اور بہ طریق جمد بن جائ بن سعد کہتے ہیں کہ ان کے طاوہ دوسرے لوگوں نے بھی جمد ابید اور بہ طریق کی بن سعد کہتے ہیں کہ ان کے طاوہ دوسرے لوگوں نے بھی جمد سے بد صدیت بیان کیا ہے۔ بس نے ان کی بدتمام صدیثیں مقل حسین کے ذکر میں بیان کر دی ہیں۔

الل كوفدا قدّار كيك مارا خوان بهانا جاست بن (امام حين والله)

مؤرمین کے بین کہ جب حضرت امیر معاویہ فران نے برید کیلئے بیعت لی او حضرت امام حسین فران ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے برید کی بیعت نہ کی میں حضرت امام حسین فران نے اللی کوفہ معزرت امیر معاویہ کے مہد خلافت می میں معزرت امام حسین فران کو خطوط کو کو کر اسپتے پاس بلائے رہے لیکن آپ نے ان کے پاس میان فران کے باس کے جانے سے الکارکر دیا۔ بھر ان میں سے بعض لوگ کو بن مینید فران کے پاس کے اور الیکن اسپت ساتھ لے جانے کی درخواست کی لین انہوں نے بھی الکارکر دیا اور معزرت امام حسین فران کے باس جا کر بیرسادا جال کہ ستایا۔ آپ نے فرمایا کہ سے دنیا کا افتراد اور جبرت حاصل کرنے کیلئے مادا اور لوگوں کا فران بیان جا ہے جوں۔

# الل كوفه في وفا ظالم بن ( حصرت الاسعيد خدري)

# الم من عظید کے دمال کے بعد جل کیلے اکسانا:

الامعید فدری فی سے روایت ہے کہ صرت امام صن فی کی وفات کے الدمیتب بن متبد فراری اسے چھرفاہ کے ہمراہ صرت امام صین فی کے پاس آئے اور امیر معاویہ فی کو فلا الت سے معزول کرنے یہ آئیں اکسایا اور کہا کہ اس بارے شامی آپ کی اور آپ کے ہمائی کی رائے کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیمے امید ہے کہ اللہ تعالی میرے ہمائی کو چک سے ہاتھ روکے کا اجر دےگا، اور مجمعان فالموں سے جگ کرنے کی نیت کا اجر دےگا۔

اعرمعاويكالم مسين على المام على:

" مردان سے معرت امیرمعاویے طبی کوکلماء بھے اندیشہ ہے کہ کیل معرت امام

حسین کے فقہ انگیزی کی کمین گاہ نہ بن جائے اور بھی جمتا ہوں کہ معرت اہام حسین کے ساتھ آپ کی طویل جنگ ہوگا۔ اس پر معرت امیر معاویہ کے نیان معرت اہام حسین کے اس پر معرت اہم معاویہ کے دو کیاں معرت اہام حسین کے دو کو دلا لکھ بھیجا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے عہد و بیان بائد ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ جمعے معلوم ہوا ہے کہ اہل کوفہ بین سے بعض لوگوں نے تغرقہ ڈالنے کیلئے آپ کو بلایا ہے۔ اہل عراق کا آپ کو بین سے بعض لوگوں نے تغرقہ ڈالنے کیلئے آپ کو بلایا ہے۔ اہل عراق کا آپ کو فرانی کے کہ کس طرح انہوں نے آپ کے واللہ سے اور پھر آپ کے بھائی سے بے وفائی کی۔ پس اللہ سے ڈریں اور اپنے عہد کو یادر کھیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ فریب کرنے سے در لیغ نہ کروں گا۔

المام حسين نظيفه كاجواب:

اس پر حفرت امام حسین کے ایم معاویہ کا کھا کہ آپ کا عط مجھے طا۔ میرے بارے میں جو فیرس آپ کو پیٹی ہیں میرا وہ ادادہ قبل ہے، اور لیکی کی طرف تو صرف اللہ تعالی ہی ہدایت دیتا ہے۔ آپ سے جگل کرنے اور ان کی خالفت کرنے کا میرا کوئی ادادہ قبل۔ لیکن میں بیڈنس جمتا کہ آپ سے جگ شہ کرنے کا میرا کوئی ادادہ قبل۔ لیکن میں بیڈنس جمتا کہ آپ سے جگ شہ کرنے کا خدا کے سامنے میرے پاس کوئی عذر ہے۔ آپ کی حکومت سے بدھ کر امت پراورکوئی فند ہیں۔ اس پرامیر معاویہ فیل کے ایم کی ادادہ حسین کی کنیت) سے جمیل قدادے سواکوئی شے متو تی فیل۔

معرت اميرمعاوي عظينكا دومرا فحط:

ایک داده ایم معاوی عظائد نے ہمنی اطلاعات کی بنا پر حفرت امام حسین عظائد کو خط لکھا کہ جھے بیتین ہے کہ آپ کے مرش کی اور میر ہے اگر کو فی ایما موج آیا اور میری خواہش ہے کہ آپ سے درگز در کروں گا۔
حضرت امیر معاوید عظائد کی بزید کو ایام حسین عظائد وجی ہے :
دوایت ہے کہ مرتے وقت حفرت امیر معاویہ عظام ہے کہ اس

ومیتیں کیں اور من جملہ ان کے یہ بھی کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد عنہ ول جی ۔ اس اللہ محمد میں محمد معمول جیں۔ اس اللہ محمد محمد معمول میں ۔ اگر انہوں نے کوئی فتنہ کھڑا کیا تو جھے امید ہے کہ اللہ تعالی محمد مامون رہے گی۔ اگر انہوں نے کوئی فتنہ کھڑا کیا تو جھے امید ہے کہ اللہ تعالی اور جو ان کے باپ کوئل کیا اور جو ان کے مائی کو بے یارو مددگار چھوڑ گئے۔

وصال امير معاويد اللهايد:

اميرمعاويه وظينا في المنت رجب الرجب ٢٠ يجرى كى رات كووفات ياتى اور کوکوں نے پزیدگی بیعت کی۔ پزید نے حیداللہ بن عمرہ بن اولیس عامری عامر بن لوی کے ہاتھ امیر مدینہ ولیدین متبہ بن ابی سفیان کومراسلہ بھیجا کہلوگوں کو بلاکران سے بیعت لو۔ بیعت کینے کا کام قریش کے مرکردہ لوگوں سے شروع کرنا۔ خصوصاً معرت الم حسين فظه سے سب سے پہلے بيت ليا۔ اميرالمونين (معرت معاویہ طاقیہ) نے جمد سے ان کے ساتھ نرمی کرنے اور ان سے ملاح معورے لینے کا حمدلیا ہے۔ ولید نے ای وقت آومی رات کو معربت لیام حسین بن علی نظینہ اور میدالله بن زبیر رفینه کو بلا بمیجااور اکیس امیر معاوید طبیهی وفات کی خر دی اور عران سے یزید بن معاور کی بیعت کا تفاضا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سے تک انظار كرين تاكديم ديكيس كدلوك كياكرت بين-اس كے يعد صرت امام حسين ري جلدی سے فورا باہر کل مے اور ان کے ساتھ میداللہ ابن زیر مجی باہر آ کے۔ ان وولول نے کیا کہ بیروی بزیری تو ہے جے ہم جائے ہیں۔ خدا کی حم! اس میں نہ مروت ہے اور نہ یاس مهد۔ ولید نے حضرت ایام حسین فظید کو وراحی سے بھی پکڑا لین آپ نے اسے گالیاں دیں اور اسکے مرسے اس کی گڑی مینے کر اتار پیلی۔ وليد في كما كم الوميدالله (امام حسين كى كتيت) شركو بوا دے رہے ہيں۔ اس پر

مروان نے یا کسی اور جلیں نے کہا کہ اسے قبل کر دولیکن ولید نے کہا کہ بید بی مناف کا گران بہا اور قابل مد (لینی تمام کا نات امام حسین رفیجید اعلیٰ مقام رکھتے ہیں) احترام خون ہے۔

مؤرفين كتي بين كد حفرت الم حسين وفيه اور حفرت عبدالله ابن ذبير حفرت الم حسين وفيه الم حسين وفيه الم حسين وفي الم العباح بيعت كرف الم حسين وفيه الوك على العباح بيعت كرف كي المياع المعباح بيعت كرف كي المياع المعباح المعباح المياع المي

مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ صغرت امام حسین اللہ اور صغرت مبداللہ ابن ذہر صغرت امام حسین اللہ کو قیام مکہ سے برگشتہ کرتے رہے اور انہیں امیدیں دلاتے رہے تاکہ وہ ان کیلئے کہ کو خالی جھوڑ برگشتہ کرتے رہے اور انہیں امیدیں دلاتے رہے تاکہ وہ ان کیلئے کہ کو خالی جھوڑ جا کیں۔ جب یہ دونوں کہ پہنچ تو صغرت امام حسین فیلئے نے دار مہاں میں قیام فرمایا ادر مبداللہ ابن زیر جمر لین حلیم میں مقیم ہوگئے اور لوگوں کو بنی امید کے خلاف برگاتے رہے۔ نیز وہ می وشام صغرت امام حسین فیلئے کے باس جاتے اور انہیں مراق میلے جائے کہ اور آپ کے دالہ کے داور آپ کے دالہ کے طرفدار ہیں کین معرت ابن مہاس فیل انہیں مراق آ کے اور آپ کے دالہ کے طرفدار ہیں کین معرت ابن مہاس فیل انہیں مراق جائے سے دو کتے ہے۔ والہ کے طرفدار ہیں گین معرت ابن مہاس فیل انہیں مراق جائے سے دو کتے ہے۔

عبیداللہ بن مطبع نے آپ سے کہا کہ میں اور میر ہے مال ہاپ آپ برفدا ہول، مراق کو نہ جا کیں اور میں ۔ فدا کی مرا اگر مراق کو نہ جا کیں اور میں اپنی ذات سے مستنیش فرماتے رہیں۔ فدا کی مرا اگر اس قرم نے آپ کول کر دیا تو وہ ہم کو اسے غلام اور خدمتگار بنالیں ہے۔

مقام الواء يراين عمرواين عمال عظية ستعملاقات

مؤرمین کہتے ہیں کہ عرد سے والی پر معرت میداللہ بان عرب اور معرب

عبداللہ بن عباس فی اور الوربید کی الواء کے مقام پر حضرت حسین اور عبداللہ ابن ارتبر فی سے طاات ہوئی۔ ابن عمر نے ان سے کبا کہ خدا کے واسطے واپس لوٹ چلو اور نیک کام عمل شریک ہوجا ہ جس عیں دوسرے لوگ شامل ہیں۔ ہم وقت کا انظار کرو۔ اگر لوگ اس پر متنق ہوجا ہیں تو تشدد کی راہ افتیار نہ کرو۔ اور اگر ان عمل ہیں ہوٹ پر جائے تو وہی ہجے ہوگا جوتم چاہے ہو۔ اس کے بعد صفرت عبداللہ بن عمر فی نے حضرت امام حسین فی سے مقاطب ہوکر کبا کہ مدینہ سے نہ لکس رسول اللہ علیہ کو دنیا و آخرت عمل سے ایک چیز کا افتیار دیا گیا تو آپ تھی نے آخرت کو افتیار کیا اور کیونکہ آپ صفور علیہ الصلوة والسلام کے لخت جگر ہیں، اس لیے آپ دنیا کونہ پاکس الوداع کبا۔

اجامی دعرکی بہتر ہے:

حضرت ابن عمر كها كرتے فتے كہ حضرت امام حسين رفي ہم سے زيروى بلے كئے والد اور اپنے بمائی كے ايام سے مبرت مامل كر بلے فتے۔ اس زمانے كے قصے اور لوگوں كى برق آپ كے مامنے مامل كر بلے فتے۔ اس زمانے كے قصے اور لوگوں كى برقى آپ كے مامنے شے۔ انہيں جا ہے تماكہ زعرى بحركوئى تحرك ندكرتے اور معمالحت كركے لوگوں كے ماتھواس كام بس شامل موجاتے ، كوكد اجماعى زعرى بہتر ہے۔

محابد كرام كا امام حسين عظية كوف جائے سے مع كريا:

حضرت ابن مماس فلله في في كما كداب قاطمه فله ك بين اكمال كا اداده المحرت ابن مماس فله في في كما كداب كابيسز المح آب كابيسز على المراب المهول في مراق المهول في كما كداب كابيسز مح تالهند المهول في آب أن لوكول كم ماس مات بين، جنول في آب أن لوكول كم ماس مات بين، جنول في آب كوالد كول كما اور وه ان سے بيزار اور آزرده موكر كول كما اور آب كے ممائى برزمان ورازى كى؟ اور وه ان سے بيزار اور آزرده موكر ان كا ساتھ جوڑ آ في فير آب فيدا كما كيك آب الله الله كوروك من ندؤ الين \_

- ابودا قد لینی کہتے ہیں کہ جھے تعرت امام حسین بن علی ﷺ کے فروج کی فرطی اور میں کہ جھے تعرت امام حسین بن علی ﷺ کے فروج کی فرطی اور میں المور چھر جمراہیوں کے ساتھ ان کے باس کیا اور میدا کی حم دے کر انہیں کہا کہ آپ فروج نہ کریں۔ جو محض بلاوجہ حملہ کرتا ہے وہ اسپنے آپ کولل انہیں کہا کہ آپ فروج کے داہیں آئے سے تکار کر دیا۔
- - الاسلم بن مدالرطن كت بي كرحدرت الم حسين رفي كو جائد قا كرالل مراق كو يائد الل مراق كو يائد الل مراق كو يائد الل مراق كو يائد الناس كراق كو يائد الدران ك ياس ندجات اليمان الدر الدران ك ياس ندجات المراق و مادس بندها كي (اور آب رواند مو كا)
  - الم مسود بن عرمہ نے آپ کولکھا کہ جردارا اہل مراق کے کھویات اور این دی مسود بن عرمہ نے آپ کولکھا کہ جردارا اہل مراق کے کھویات اور این دی ہے اس قول کے قریب میں شدہ کی ، کہ آپ ویاں بیلے جا کھوی، وہ آپ کی مدد کریں گے۔
  - من معرت ابن مهاس على في كما كدوم كو جود كرند ما كل اكدان كوالب كى ماجت به قد وه خود اونول كو بالكلا بوت آب كم بالله والمعربول كواله و ماجت به قوت و جعبت كم ما تحد دواند عول به كريان آب قوت و جعبت كم ما تحد دواند عول به كريان آب المرح آب كو يراب خرد سره عن الرياد به كراند توال آب كويرا بالمرح أب خرد سره عن الرياد به عن المراب عن المراب كويرا كويرا المراب كويرا المراب كويرا المراب كويرا المراب كويرا المراب كويرا كويرا

# حسين ارض بابل مين شهيد موسيك (فرمان رسول سيك):

عره بدت میرالر من نے آپ کو ایک خط لکھا جس جس اس نے آپ کے خروج کو
ایک بہت ہوا المیہ قرار دیا اور آپ کو اطاعت اور لزوم جماعت کی درخواست کی اور
آپ کو متنبہ کیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کچرٹر نے کے مقام کی طرف ہائے
جا کیں گے۔ جس کو ای دیتی ہوں کہ جس نے معزرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا
ہے: آپ فرماتی تھیں کہ جس نے رسول اللہ علی کو فرماتے سنا کہ امام حسین کو ارض بائل
جی اڑنے جانے گا، جب آپ نے خط پڑھاتو فرمایا کہ پھرتو جیرے عراق کو جانے اور
چیاڑنے جانے کے سواکو کی جارہ نہیں۔

جہ حضرت امام حسین رہے ہے پاس ابو بھر بن عبدالرحلٰ بن حارث بن ہشام آئے اور کہا کہ اے ابن م ایس و کھتا ہوں کہ الل عراق نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے پاس جانا چاہے ہیں؟ وہ دنیا کے فلام ہیں، جن لوگوں نے آپ سے اپنی تمایت واعانت کے وہدے کیے ہیں، وہی آپ کے فلاف لڑیں کے اور آپ کی اعانت سے ہاتھ کھنی لیس کے۔ فدا کیلئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن مرا اللہ آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن مرا اللہ آپ کو ہزائے خردے، جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہوکر رہے گا۔ اس پر الو بکر گئے کہا کہ انا اللہ و اجمعون ، جم ابو میراللہ کو فدا کے برد کرتے ہیں۔

عم ني كالعيل كرونكا:

میراللہ بن جعفر نے آپ کو تعلاکھ کراہل حراق سے بیجے رہنے کا معورہ دیا اور خدا کی حم دے کران کی طرف کوچ نہ کرنے کی درخواست کی اس پراہام حسین فیا اس کے ان کولکھ بیجا کہ بیل نے ایک خواب دیکھا ہے جس بیل رسول اللہ اللہ اللہ ایک نے ایک خواب دیکھا ہے جس بیل رسول اللہ اللہ اس سے اس ایک کام کرنے کا تھم فر ایا ہے جس کی بیل تحروں گا اور بیل اس امر سے اس وقت تک کسی کومطلع نہ کروں گا تا وقتیکہ بیل اس سے ووجا رنہ ہوجاؤں۔

# نائب الحرمين كا امام حسين كے نام خط:

نائب الحرین عرو بن سعید بن عاص نے آپ کو کھا کہ یں اللہ سے دھا کرتا ہوں کہ دہ آپ کو رشد و ہدایت کی راہ دکھائے اور آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ یں نے سنا ہے کہ آپ نے عراق جانے کا معم ادادہ کرلیا ہے۔ یس آپ کو اختلاف اور عدادت سے خدا کی بناہ یس دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی خطرہ لائن ہے تو میرے پاس عدادت سے خدا کی بناہ یس دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی خطرہ لائن ہے تو میرے پاس پلے آئیں۔ یہاں آپ کو امن والمان میسر ہوگا اور آپ سے صلدری اور نیک سلوک کا برتاؤ ہوگا۔ صفرت امام صین رہے نے آئیں لکھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ نیکی کرنے اور صلد رئی کرنے کی نیت سے یہ خط لکھا ہے تو اللہ تعالی آپ کو دنیا و آئرت میں اس کی جزائے فیر دے گا۔ جوشن نیک عمل کرے اور اللہ کی طرف بات وہ مخالفت کرنے والا ہوتا ہے نہ تفرقہ ڈالنے والا۔ یس مسلمانوں میں سے ہوں اور بہترین امان اللہ کی ہے۔ جوشن دنیا میں اللہ سے ٹیس ڈرتااس کا ایمان کا ایمان کا ایمان کا ایمان کا موجب ہو۔

# حضرت ابن عباس کے نام برید کا خط:

مؤرمین کہتے ہیں کہ برید بن معاویہ نے حضرت امام حسین رہے کے کہ کو کوئی کر جانے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عماس رہ کے کہ کو کوئی کر جانے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عماس رہ کے اللہ کے دیا ہے۔ آپ عراق بیل سے بعض ان کے پاس آئے ہیں اور افیش خلافت کا لائی دیا ہے۔ آپ اہل عراق کو افی حضرت امام اہل عراق کو افی حضرت امام حسین رہ ہے اگر والی حضرت امام حسین رہ ہے اگر والی حضرت امام حسین رہ ہے معمود تھر ہیں۔ آپ ان کو انہوں نے قرابتداری کے معمود تھر ہیں۔ آپ ان کو افتر ان وائندان کے بردگ اور امام حسین رہ ہے معمود تھر ہیں۔ آپ ان کو افتر ان وائنداری سے معمود تھر ہیں۔ آپ ان کو افتر ان وائنداری سے معمود تھر ہیں۔ آپ ان کو افتر ان وائنداری سے معمود تھر ہیں۔ آپ ان کو

اس کے علاوہ یزید نے معرب ابن عیاس ﷺ کو اور مکہ اور مدینہ میں رہنے والے تریش کو میاشعار لکے بھیج:

#### ترجمها شعار:

"اے سرکش و منہ زور سواری کے راکب، بے دعرک علنے والی مضبوط اوتی كسوار مسافت طويل باور طاقات مشكل، اس لي قريش كوبيه يهام بهنجا دوكه ممرے اور حسین کے درمیان اللہ اور قر ابتداری کا واسطہ ہے۔ میں انہیں محن حرم کے قیام کا داسطه دیتا موں اور اللہ کے عبد اور ہراس چیز کی طرف ان کومتوجہ کرتا موں جو اینائے عبد میں معاون ہو۔تم نے اپی مال پر فخرکیا اور اپی قوم کو اذبت پہنچائی، ميرى جان كالتم! بي فك وو مال ياك وامن إور فيك اوردى حرمت بيد ويى (ایک مال) ہے جس کی فضیلت کے قریب تک کوئی تہیں پہنچا، ساری دنیا جانتی ہے كه وه خيرالناس اور الله ك رسول الناف كى بنى بهدالا كى فعليت بهآپ كى فنیلت ہے اور آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کی فنیلت سے حصہ یایا ہے۔ میں جانا موں یا مجھے علم کا سائلن ہے، اور بھی عن سیا موتا ہے اور حقیقت بن جاتا ہے۔ عن قریب وہ مہیں عقابوں اور گرموں کی میافت کیلئے چیوڑ جا کیں کے۔اے ہاری قوم کے لوگو! جنگ کی بھی ہوئی آگ کومت مجڑ کاؤ اور سلامتی کی ری کومفیولی سے گڑے رہو۔ لوگ تم سے مندیوں پہلے جنگ کا تجربہ کر بھے ہیں ، جنگول نے قوموں کی قویس بلاک کروالی ہیں۔ یس ایلی قوم کیما تحد انصاف کرواور جان ہو جدکر ہلاکت میں نہ پڑد۔ اکو قصیلوں کے یاؤں اکمر جاتے ہیں۔"

# معرت این میاس کا پزید کے نام قط:

ال کے جواب میں معرت ابن عہاں من نے کھا کہ جھے امید ہے کہ معرت ابن عہاں من من نے کھا کہ جھے امید ہے کہ معرت امام معرت امام معرف من مام کیا نے نہ ہوگا جوآب پر کراں کر رے۔

میں انہیں تعیمت کرنے میں کوئی کسرنہ چیوڈون کا اور ہرائی بات ان سے کروں کا جس سے الفت زیادہ ہواور جوش واضطراب اور بیجان کی آگ شندی ہو۔ حضرت امام حسین اور ابن عماس کی گفتگو:

اس کے بعد معزت ابن عباس میں معزمت امام حسین میں کے یاس کے اوران سے طویل مختلو کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو عبیہ کرتا ہوں کہ کل آپ کو نہایت بے دردی سے ل کر دیا جائے گا۔ آپ عراق ندجا میں آور اگر آپ کو جانا عی ہے توتی الحال یہیں مکہ میں قیام کریں۔ جے کے موسم میں جب لوگ میاں ہمی تو آب ان سے ملیل اور ان کا عند بیمعلوم کریں۔ اس کے بعد بی آب ای رائے قائم كريں۔ يہ بات چيت دي ذي الحبركو يوئي۔ ليكن آپ سے الكاركر ديا اور مراق جائے پرمعردہے۔اس پرمعرت اتن میاس عظیہ نے کیا کہ خدا کی مم اکل آ یک حعرت عمان عظا کی طرح ایل موروں اور دیٹیوں کے سامنے کی کر دیا جائے گا اور ش ورتا مول كرمعرت مان عظيه كا بدلد آب عي ست ليا جانيكا - الأفر والدابعون" حعرت امام حسین عظید نے جواب دیا کہ آپ سمیا سے ہیں۔ معرت این ماس طفی نے کیا کہ آگر ہے بات معیوب نہ ہوتی تو میں آپ کو آپ کے مرکے بالول سے مكر لينا اور آپ كو جراروك لينا اور اكر جمع يتين موجائے كد مرساآب كرماته ليث جائے اور آپ كرما جو محتم محقا ہوجائے سے آپ دك جاكيں مے تویس اس سے بھی در این ندکروں۔ لیکن میراخیال ہے کہ آپ اس طرح بھی ندر کیس ہے۔اس پر حضرت امام حسین مظاہدے قرمایا کہ میں کمہ میں آل ہوئے اور اس شرکی حرمت كو يامال كرف كى بجائ قلال قلال مقام يولى بونا يبندكرنا بول-

راوی کا بیان ہے کہ اس پر این میاس منظیت رو پڑے اور کیا کہ آپ نے اس فیصلہ سے این زیر کو خوش کر دیا۔ حضرت این میاس منظیت فیصے بی آکر بایر لکل آے۔ دروال ہے براین زیر ل کے انیس دیکھاتھ کیا: اے این زیرا اب تو خری مراد برآئی اور تیری آنگلیس شندی ہوئیں۔ بید مبداللہ تجاز کو تیرے لیے خالی جمور کر جارہ بیں اور پھر بیشعر پڑھے:

#### ترجمها شعار:

"اے مقام معرکی چنڈول چرا! قضا تیرے لیے خالی ہے، ہی تو اغر صے وے اور راگ الاپ۔ اور جب تک جاہے چرکی سے اغروں کو تو ڈ کرزان میں سے بیچ نکالتی رہ، مبارک ہوکہ تیرامیاد معتول ہے۔"

### الم حسين عليه كا قاصد مدينه على:

حضرت الم حسين رفا نے ایک قاصد کو مدید ہے کرئی عبد المطلب کے چند فنوں کو کد الگار مد بلوا لیا، جو مردول ، مورول اور آپ کے بھا نیوں، بیٹیوں اور مورول کے بھا نیوں بیٹیوں اور آپ کے بھا نیوں بیٹی میٹید کار ایس افراد ہے۔ ان کے بیچے بیچے بیچے میر بن منیفہ کار ایس افراد ہے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ہی کا ام حسین کا کہ سے کوئ کرنا حکندی فیل کیوں کیوں آپ نے ان کی بات نہ مائی۔ اس پر محر بین منیفہ کا اوالا دکو آپ کے ساتھ جانے سے دوک لیا۔ حضرت امام حسین کا اس کا برا متایا اور کہا کہ کیائم این بیٹے کومصیبت کے وقت بر کے ساتھ جانے سے دوک لیا۔ حضرت امام سین کا برا متایا اور کہا کہ کیائم این بیٹے کومصیبت کے وقت بر کے ساتھ جانے سے دوک تا ہوگا۔ اس کی برای میں آپ کی ساتھ جانے سے دوکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ کہ آپ کے ساتھ مصیبت بی اور اضافہ ہوگا۔

# ول دوائع كوامام حسين عظيمة كى رواكى:

الل عراق نے صفرت الم حسین رفظت کی طرف اینے قاصد اور خطوط بھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف کے آپ ہمارے بال بیت الل کوف کے ساتھ افراد کے ساتھ والی الجد بروز سوسوار کو عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔

ابن زبیر نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میہی تیام کریں اور خلافت پر جھے نامرد
کر دیں۔ آپ کی اطاعت ہوگی اور آپ کی نافر مائی ند کی جائے گی۔ آپ نے کہا
کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا چر وہ مرگوشیاں کرنے سکے تاکہ ہم ان کی ہاتیں ندین
کیس۔ حتی کہ دو پہر لے وقت ہم نے مناوی کرنے والے کومٹی کی طرف جانے کا
اعلان کرتے سنا۔

كوفدروانكي سي بل ج وعرو:

عبداللہ بن سلیم اورمنڈر بن قمعل کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام حسین رہا ہے کہ کا طواف کیا۔ مغا اورمروہ کے درمیان سی کی اور اپنے بال ترشوا کرعمرہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کوفہ کو روانہ ہوگئے اور ہم اوکوں کے ساتھ منی کو سطے گئے۔

### امير كمه كاكوفه جائے سے منع كرنا:

ایر تحف نے مارٹ بن کعب والی سے اورانہوں نے متبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ جب صفرت امام سین کھنے مکہ سے روائہ ہوئے تو امیر مکہ عمرہ بن سعید کا دخیوں نے ، جو عمرہ بن سید کے ہمائی کئی ابن سعید کی ایر کمان تھے۔ آپ کا راستہ روک لیا افرکیا کہ والی چلے جاؤ ، کیاں جا رہے ہو؟ لیکن آپ نے ایکارکردیااور چل بڑے۔ اس پر دولوں فریق باہم الجد بڑے تی کہ انہوں نے کو وں اور ڈیڈوں سے ایک دوسرے کی بٹائی کی۔ آخر صفرت امام سین دیا ہو اور ان فروں سے ایک دوسرے کی بٹائی کی۔ آخر صفرت امام سین دیا ہو اور دیا ہوں نے سے مقابلے کے بعد راستہ بنا لیا اور اپنی منول کی طرف کال دیے ۔ کی نے بار کرکیا کہ اے سین اکیا آپ خدا سے فیلی ڈریے؟ امت کے دیا سے کی ڈول رہے ہیں؟ اور خود کی دیا ہوئے گئی گئی کریے ہو جائے کے بعد آپ ان چی کھوٹ ڈوال رہے ہیں؟ اور خود کی دیا صف کورک کر رہے ہیں؟ اور خود کی دیا ہے۔ خواست قرمائی

ترجمہ: "میراعل میرے لیے ہے اور تنیاداعل تنیادے لیے، جو یکھ میں کرتا مول اس سے تم یری موادر جو یکھتم کردہے ہو، اس سے میں بری ہوں۔" مدس دنیں

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب معنرت امام حسین رہ بعد ہم سے گزر بے تو انہیں ایک قافلہ طلا جے امیر یمن بجیر بن زیاد جمیری نے یمن سے بزید بن معاویہ کی مطرف بھیجا تفااور جن کے پاس ورس اور بہت کی پوشا کیس تھیں۔ معنرت امام حسین طرف بھیجا تفااور جن کے پاس ورس اور بہت کی پوشا کیس تھیں۔ معنرت امام حسین طرف بھیجا تفااور جن کے پاس ورس اور شربانوں سے اجرت سطے کر کے انہیں کوفہ تک کا کرایہ دے دیا۔

# الم حسين عظيه كى فرزوق سے ملاقات:

اسے بعد الوقف پہلی اساد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ راستے ہیں حفرت
الم حسین ﷺ مفرد دق کی کی ملاقات ہوگی۔اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ
اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز مطافر مائے جس کے آپ
طلبگار ہیں۔ حضرت الم حسین ﷺ نے پوچھا کہ تجہارے پیچے لوگوں کا کیا مال
ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تواری نی امیہ
کے ساتھ ہیں۔ قطا آسان سے غزل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو پکھ جا ہتا ہے کرتا
ہے۔آپ نے فرمایا کہ تو نے کی کہا۔ پہلے بھی افتیار اللہ کو تھا اور آب بھی ای کو
ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کی کہا۔ پہلے بھی افتیار اللہ کو تھا اور آب بھی ای کو
ہے۔ وہ جو پکھ جا ہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے دب کی ہردوزش شان ہے، اگر قضائے
ہے۔ وہ جو پکھ جا ہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے در واور خوا ہش کے برقس ہے تو جس کی
الکی وہی ہے جو ہم چا ہتے ہیں تو ہم اس کی نختوں کا شکر ادا کرنے کی اس سے دو جس کی
الکتے ہیں اور اگر اللہ کی شیعت ہماری آرز و اور خوا ہش کے برقس ہے تو جس کی
الم حسین کی ہواور جو طبعاً متی ہو وہ اس کی شکارے دیں کرتا۔ اس کے بعد معزت
المام حسین کی مواور جو طبعاً متی ہو وہ اس کی شکارے دیں کرتا۔ اس کے بعد معزت
المام حسین کی مواور ہو طبعاً متی ہو وہ اس کی شکارے کیں کرتا۔ اس کے بعد معزت
المام حسین کی مواور ہو طبعاً متی ہو اور اسلام ملیکم کیہ کر جال دیے اور یہ وور اس کی دومرے سے دھست ہو گئے۔

ہشام بن کلی نے عوانہ بن تھم ہے، انہوں نے لیلہ بن قالب ابن فرزدق ہے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ بیل نے اپنی مال کے ساتھ تی اوا کیا جب بیل سواری کو کھینچتا ہوا حرم بیل داخل ہوا تو مکہ سے باہر صفرت امام صین کی جب میری ملاقات ہوئی۔ یہ ۱۶ جبری کے ایام تی شے۔ ان کے پاس کواری اور خوالیس تھیں۔ بیل نے ان سے پوچھا کہ اے فرزید رسول اللہ تی ا آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں، آپ تی کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بیل جاری کہ کون ہو؟ کہ اگر بیل جاری کے در اور میں جلدی نہ کرتا تو گرفار ہوجاتا پھرآپ نے جھے سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ اس نے عرض کیا کہ بیل مول۔ آپ نے لوگوں کا حال پوچھا تو بیل کر آپ ان کی تواری کی حال پوچھا تو بیل کر آک ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں گر ان کی تواری کی امیہ کے ساتھ ہیں گر ای طرح۔ میان کیا جے۔ مان کہ بیلے ذکر ہو چکا ہے۔

فرزوق کا بیان ہے کہ پھریں نے صفرت امام حسین طاب ہے بھی اشیاء اورمناسک جے کے مسائل پوجھے۔ آپ نے مسائل بتائے تو بی نے دیکھا کہ برسام کی وجہ سے آپ کی زبان میں قتل ہے۔ اس کے بعد میں روانہ ہوگیا۔

جب بن حرم بن بنها تو دیکها کروبال ایک خواصورت فیمدفسب ہے جس بن حفرت مبداللہ بن عمرو بن العاص تحریف رکھتے ہیں۔ انہول نے جم سالات دریافت کیے تو بن العاص تحریف رکھتے ہیں۔ انہول نے جم سالات دریافت کیے تو بن نے کہا کہ من صفرت الم حسین صفحہ سے ملا ہول۔ انہوں نے کہا کہ من صفرت الم حسین صفحہ پر انہوں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ کیوں ٹیس سے گئے؟ صفرت الم حسین صفحہ پر اسلاء اثر نہیں کر سکنا ہے۔ اس پر اسلاء اثر نہیں کر سکنا ہے۔ اس پر فرد دق پیمیان ہوا در ابن عمروکی یا توں سے متاثر ہوکر صفرت الم حسین صفحہ کے ساتھ شائل ہونے کا ارادہ کر لیا ہیں جب اسے بیش انہاء میرم السلام کے تل معد ماتھ شائل ہونے کا ارادہ کر لیا ہیں جب اسے بیش انہاء میرم السلام کے تل معد جانے کا خیال آیا تو حضرت الم حسین صفحہ کے ساتھ شائل ہونے سے دک کیا۔ بات کا خیال آیا تو حضرت الم حسین صفحہ کے ساتھ شائل ہونے سے دک کیا۔

کے اس قول سے کہ حضرت امام حسین رکھ کی ہتھیا دائر نہیں کرسکا۔ بیمراد تھی کہ جس اسلحہ سے آپ کا قل ہونا مقدر نہیں، وہ آپ کھا کل نہیں کرسکتا۔ اس بارے میں چند اور اقوال بھی ہیں۔ اور بید بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے فرز دق سے نداق کیا تھا، پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے ہیں تھمرے بغیر ذات عرق پر جا ز کے۔

# عبداللدين جعفركا امام كوخط:

العظف نے حارث بن کعب والی سے اورانہوں نے علی بن حسین بن علی فرات سے روائہ ہوئے تو حبواللہ بن جعفر نے معرت امام حسین فرائ کو این ما ملہ بھیجا جس میں امام حسین فرائ کو این صاحبز ادول مون اور محد کے ہاتھ ایک مراسلہ بھیجا جس میں لکھا کہ خدا کیلئے میرا یہ تحط و کھتے تی واپس لوٹ آئیں، جوسنر آپ نے افتیار کیا کہما کہ خدا کیلئے میرا یہ تحط و کھتے تی واپس لوٹ آئیں، جوسنر آپ نے افتیار کیا ہے، جھے اس میں آ کی ہلاکت اور آپ کے الل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہوگئے تو اسلام کا تور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یا توں کے رہنما اور مومنوں کا سمارا ہیں۔ سنر میں عجلت نہ کریں، اس خط کے بیچے میں خود آر ہا ہوں۔ والمان

اسکے بعد عبداللہ بن جعفر اٹھ کھڑے ہوئے اورامیر مکہ عمر و بن سعید کے پاس
جاکر افیل کیا کہ امام حسین عظیمتہ کو ایک خط بھیج دیں جس بی امان اور احسان
ومروت اورصلہ رحی کی خانت ہوا اور واپس آنے کی اکیل ہو۔ شاید کہ وہ مطمئن ہوکر
واپس آجا کیں۔ عمرو بن سعید نے کہا جو کھے آپ لکمنا جا ہیں میری طرف سے لکھ
لاکس میں اس پر مبر لگا دول گا۔ اس پر ابن جعفر نے جو پکھ لکمنا جا ہا عمرو بن سعید
لاکس میں اس پر مبر لگا دول گا۔ اس پر ابن جعفر نے جو پکھ لکمنا جا ہا عمرو بن سعید
کی طرف سے لکھ دیا اور اس نے اس پر اپنی مبر قبط کر دی۔ اور آپ نے کہا کہ
میزے ساتھ کی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمرو بن سعید نے اپنے بھائی

اہام حسین رہے ہے جالے اور ان کو بی خط پڑھ کرسایا۔ آپ نے والی آنے سے
انکار کر دیا اور ساتھ بی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عظی کو خواب میں دیکھا ہے۔
آپ عظی نے جمعے ایک کام سرانجام دینے کا تھم فرمایا ہے، جس پھل بی اموں۔
انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے تو فرمایا: یہ بات میں کی کونہ بتاؤں گا تا آنکہ
میں اپنے رب عزوجل سے جا مول گا۔

المام حسين رفي كا الل كوف ك تام خط:

ابوظف عمر بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ صفرت امام حسین رہے وہاں سے روانہ ہوکر وادی ذی رمد میں الحاج کے مقام میں مقام سے آپ سے روانہ ہوکر وادی ذی رمہ میں الحاج کے مقام میں آپ کے مقام میں الحاج کے مقام میں الحاج کے مقام کی میں الحاج کے مقام کی میں میں اور کی میں دور کی میں میں اور کی کو یہ محل و سے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا:

بسے اللہ الوحمن الوجمہم معرت الم حسین بن علی عظیم کا جانب سے براوران اسلام کی طرف، السلام علیم!

میں تہاری طرف اس اللہ کی حمد و شام کا بدید بھیجتا ہوں جسکے سوا کوئی معبود تیں اصابعال!

جیے مسلم بن مقبل کا وہ خط، جس شراس نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری حق طبی میں اس کی تصرت و اعانت کیلے آپ لوگوں کے ایجاری کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی میں اس مقعد میں کامیاب کرے اور تم کواس (اعانت) کا اجر مقیم مطافر مائے۔ میں آخد ذی الحجہ بروز منگل ہوم ترویہ کو کمہ سے روانہ ہوا ہوں۔ جب میرا قاصد تمہارے ہاں بھی جائے تو محل طور پر اپنا کام پوری جد کے ساتھ جاری رکھو۔ انشاء اللہ میں انہی ایام میں فرقیے والا ہوں۔

- والسلام عليم ورحمة الله و يمكاه

آ يكومعرت مسلم بن مقبل من كا عد ان سكال بوت سي منايس روز يها

مل چکا تھا۔ اس خط کامضمون میرتھا کہ خفیہ تولیس اپنے صاحبوں سے غلط بیانی نہیں اسے صاحبوں سے غلط بیانی نہیں کرسکتا۔ تمام اہل کوفہ آئے ساتھ ہیں۔ میرابی خط پڑھتے ہی اِدھرکوردانہ ہوجا کمیں،۔
والسلام علیم

المام حسين رفظية كے قاصد كا بے وردى سے لل:

میں بن مسمرمیداوی حضرت امام حسین ریان کا مراسلہ لے کر کوفہ کو روانہ ہوگیا۔ جب وہ قادسیہ پہنچا تو حصین بن تمیر نے اسے مرفقار کرکے عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اسے کیا کول کے اوپر خرص جاؤ اور کذاب بن كذاب على بن الى طالب اور اس كے بيٹے حسين كوكاليال دوء قيس صيراوي او پر ج حركيا اور الله تعالى كى حمد وثناء كے بعد كها كدا ك لوكو! امام حسين بن على خطف الله تعالی کی بہتر مخلوق ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رمنی الله عنہا بنت رسول الله الله كے بينے ہیں اور میں تہاری طرف ان کا بھیجا ہوا خاصد ہوں۔ میں البیں پفن ذی رمہ میں حاجرکے مقام پرچیوڑ آیا ہوں۔ان کی بات کوسٹو اور ان کی اطاعت وفر مانبرداری کرو۔ پھراس نے ابن زیاداور اس کے باب پرلعنت بھیجی اور حضرت علی رہے اور حضرت المام حسين والمنظمة كى مغفرت كيلية دعا ما كل-اس يرابن زياد كے حكم سے اسے . محل کے اور سے بیجے مجینک دیا حمیا جس سے اس کی دھیاں او منیں اور بڑیاں چور چور ہوئنیں۔ ابھی مجھ رحق باقی تھی کہ عبدالملک بن عمیر بکل نے اٹھ کر اسے ون كرويا اوركها كه من نے اسے عذاب سے نجات ولائے كيلئے ون كيا ہے۔ يہ مجى كها جاتا ہے كەمىدادى كى شدرك كافيخ والاحبدالملك بن عمير شدتفا بلكداس كا ہم منکل کوئی اور مخص تھا اور آیک روایت میں ہے کہ معترت امام حسین رفاق کا خط لا نے اور معرت امام حسین ﷺ کارمنائی ہمائی عبداللہ بن بھلر تھا اور ای کوقعر ے کرایا کیا تھا۔ واللداعلم

ا ملے بعد معزرت امام حسین عظیمت کوف کے حالات سے بے خبر سفر کوف پر روانہ ہو گئے۔

#### لوكول كاجمراه جانا:

ابو گھنے نے ابوکل انعماری سے اور انہوں نے بکرین مصعب مرنی سے روایت
کی ہے کہ معترت امام حسین رفیان عرب کے جس چشمہ پرسے گزرتے وہاں سے پچھے
لوگ آپ کے جمراہ ہوجاتے۔

# المام حسين رفظيند حعرت مسلم رفيجينه كي شيادت كي اطلاع:

اپو تھن نے انی جناب بن حملہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن سلیم اسدی اور منذر بن مصمل اسدی سے روایت کی ہے۔ جس میں حیداللہ بن سلیم اورمنڈر بن مسمعل کہتے ہیں کہ جب ہم جے سے فارغ ہوئے تو ہمیں معرت امام حسین رہیں كماته شامل مونے كے علاوہ اور كوئى رقبت ندتمى چنانچہ منے اليس جاليا۔ است میں آپ کا گزر بی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے بات چیت کرنے اور اس سے حالات وریافت کرنے کا ارادہ فرمایا لیکن پھر بیر خیال ترک كرديا۔اس كے بعد ہم اس حض كے ياس محے اوراس سے لوكوں كے بارے بيس يوجها تواس نے كما كرجب من كوف سے لكا تو حضرت مسلم بن حقيل والية اور باتى بن عروه فل موسيط من اورلوك اكونا كون على من يكر كرياز ارون بس تحسيث رب مند عبداللداور منذر كيت بي كه يعربهم في حضرت امام حسين طفي ك ياس ماكر ائیں بہ خرسائی تو آپ نے کی یار "انا فلہ وانا الیہ راجعون" پڑھا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ اللہ! آپ اسے آپ کی کارکریں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم اور بانی کے بعد زعری میں کوئی خردیں۔ ہم نے کیا کہ اللہ تعالی آپ کے کام میں آپ کی مساعدت و یاوری فرمائے۔ آپ کے اصحاب میں سے بھٹن نے کیا کہ خدا کی متم! آپ این عقل کی طرح تیں جب آپ کوفر پہنچیں سے تو لوگ آپ کی طرف لیک لیک کرہ کیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب اصحاب سین رہے نے معزت مسلم بن عقبل رہے۔ قتل کی خبرسی تو نی عقبل رہے اسلام اللہ میں ابی طالب تون کر اٹھے اور کہا کہ خدا کی تنم! ہر گرنہیں! ہم خون کا بدلہ لیے بغیر ہرگز نہ لوٹیس کے۔ یا اپنے بھائی ابن عقبل کی طرف موت کے کھاٹ اتر جا کیس کے۔

قافله والول مع فرمايا: "جوجانا جابتا ہے جاسكا ہے"

معرت امام حسین عظید نے اپناسغر جاری رکھائتی کہ جب آپ مقام زرود پر پنے تو آپ کو اپ اس قامد (قیس بن مسیممیدادی) کولل کی خر کی جے آپ نے کمہ سے روائل کے بعد اینا محتوب وے کرمقام حاجر سے روانہ کیا تھا۔ اس يرآب نے قرمايا كه مارے طرفداروں بى نے ہم سے بوفائى كى جو واليس جانا جاہے بخوش چلا جائے، ہماری طرف سے کوئی بابندی جیس ۔ اس پر دائیں بائیں ے جیٹ کرلوگ بھر مے حق کہ وہی لوگ باتی رہ کئے جو مکہ سے بطے تھے۔آپ نے بیاعلان اس کیے فرمایا کہ آپ کے خیال میں اعراب میں سے جولوگ آپ کے ساتھول مجئے تنے وہ بھتے تنے کہ آب ایسے شہر میں جا رہے ہیں جس میں رہنے والول نے آپ کی اطاعت تیول کر لی ہے۔ اس کے آپ بے مناسب نہ سمجاكه ي مالات جانے بغيروه آپ كے مراه چليں۔ نيز آپ جائے تنے كہ جب البیں سے خالات معلوم ہوں سے تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ جائیں سے جو ٠٠٠ آپ کے ماتھ جان کی بادی لگانے پر بھی تیار ہوں کے۔ سحری کے وقت آپ نے اسیے مراہیوں سے کھا کہ خوب سیر ہوکر یائی فی لو۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ موكرات فيطن عقبه من جاكر قيام كيا-

الل كوف جھے ل كرنے ير تلے ہوئے يں:

محرین معد کہتے ہیں کہ ہم کوموکی بن اساعیل نے ان کوجعفر بن سلیمان نے

اورجعفر کو یزید الرشک نے ایک الیے مخف کے واسطہ سے روایت کی ہے جو حضرت
امام حسین ﷺ سے ہم کلام ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک وسیج اور ہے آب وگیاہ میدان میں، خصے نصب کے ہوئے دیکھے آو ہے جا کہ یہ کس کے خصے ہیں؟ اس فیض کا بیان ہے کہ میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ بہ عالم جری قرآن مجید پڑھ رہ ہیں۔ بین نے عرض کیا کہ اے رسول الشہ اللہ کی کی بیش کے فرزع! آپ پرمیرے ماں باب قربان! آپ اس جیشل میدان میں جہاں کوئی پھر نیس کیوں خیمہ زن ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کوئی پھر نیس کیوں خیمہ زن ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کوف کے کھوبات ہیں جو انہوں نے میری طرف ہیسے ہیں لیکن میں دیکیا ہوں کہ اب وہ جھے آل کرنے پر سے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے ایسا لیک کی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در انج نہ کریں گے اور اللہ تعالی کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در انج نہ کریں گے اور اللہ تعالی کی اور ہوئی کے رابر بھی نہ ہوگا۔

علی بن جمد نے حسن بن وینار سے اور انہوں نے معاویہ بن قرق سے روایت کی بے کہ حضرت امام حسین من فی سے فر مایا کہ واللہ! تم جمعہ پر ایساظلم کرو ہے، جبیاظلم کر کہ بنی امرائیل نے یوم سبت میں کیا تھا۔

علی بن محد نے جعفر بن سلیمان میں سے روایت کی ہے کہ صفرت امام حسین سے فرمایا کہ خدا کی تم اور آئل کے بغیر مجھے نہ چھوڑیں کے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی ان پراییا حاکم مسلط کرے گا جو ان کی تذکیل کرے گا حتی کہ وہ لوتڈی کے دو پٹہ سے بھی ڈلیل تر ہوں کے۔ آخر آپ کو الا بجری میں عاشورہ کے روز نیزی کے مقام بر شہید کر دیا گیا۔

المام حسين رفي المام على مقابله كيك جاد بزارفوج:

لیقوب بن سفیان نے ابو بکر حمیدی سے اور انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے شہاب بن حراش سے دواست کی ہے اسٹے اسٹے اور انہوں سے شہاب بن حراش سے دواست کی ہے

کہ میں ابن زیاد کی اس فوج میں شامل تھا جے اس نے حضرت امام حسین رہائے کے مقابلہ پر بھیجا تھا، اس فوج کی تعداد جار ہزارتی۔ بیفوج دیلم پر تملہ کرنے کیلئے تیار مقی لیکن ابن زیاد نے دیلم کی طرف روائی روک کراے حضرت امام حسین رہائے کے مقابلہ پر بھیج دیا۔

ال فخض كا بيان ہے كہ حضرت امام حسين في سے طلاقات كى۔ آپ كے سر اور آپ كى داڑھى كے بال سياہ تفے۔ بيس نے كہا: السلام عليك يا ابا عبداللہ! آپ نے فرمایا: وعليك السلام۔ آپ كى آواز بيس غنہ تھا۔ آپ نے فرمایا كہ رات محرتمها دے چوكيدار تكواري سونتے چورى جي پھرتے دہے ہيں۔ شہاب كہتے ہيں كہ جي كا تو وہ بہت مسرور ہوئے كيونكہ ان كى آواز بيس كر بين كہ بين كہ بين كہ بين كہ بين كر بين كا واز بيس كي غنہ تھا۔

سفیان ابن عیند کہتے ہیں کہ خندآل حسین رہائٹ کی پیدائش سرشت تھی۔ امام حسین رہائے کی دعا:

ابو تحف نے ابو فالد کا بل سے روایت کی ہے کہ تع کو جب (وشن کے) سوار حضرت امام حسین کے مرب اور بر شدت میں جمعے تیرا تی اللہ! ہر مصیبت میں جمعے تیرای ذات پر بھروسہ ہے اور ہر شدت میں جمعے تیرا تی آسرا ہے اور ہر شدت میں جمعے تیرا تی آسرا ہے اور ہر فادل ہونے والی افاد میں تو تی میرا فیا ہے۔ کتنے تی غم ہیں جن میں ول بیٹے چات ہیں، حیلے ناکام ہو جاتے ہیں اور ووست کنارہ کس ہو جاتے ہیں اور دوست کنارہ کس ہو جاتے ہیں اور دوس کی کو پکارا ہیں اور دوس دی ہو کہ کا کی ہو ہے اور دوسروں اور تھی سے التھا کی ہونے میرا تھی میرا آخری سیارا ہے۔

#### المام حسين ريال على:

ابوعبیدالقاسم بن سلام کہتے ہیں کہ جھے سے تجان بن محد اور ان سے ابومعشر نے اپنے بعض مشائخ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رفضہ کا قافلہ سرزین کر بلا میں اترا تو آپ نے بوجھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کر بلا ہے۔آپ نے فرمایا کہ کرب اور بلا۔

# امام حسين نظيفه كي تين شرطين:

ائن زیاد نے حضرت امام حسین و ایک سے ایک کوافقیار کرلو۔ ایک یہ کہ میرا
آپ نے اسے فرمایا کہ میری تین باتوں میں سے ایک کوافقیار کرلو۔ ایک یہ کہ میرا
جیجا چھوڑ دو اور میں جدهر سے آیا ہوں، ای طرف کو دالیں چلاجاتا ہوں، اگر
جنہیں یہ منظور نیس تو جھے یزید کے پان لے چلو۔ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ د
دے دوں گا اور وہ میرے بارے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لے گا ادر اگر یہ بھی منظور
نیس تو جھے بلاد ترک کی طرف جانے دو۔ میں ان سے اس وقت تک اور وں گا
جب تک کہ میرے جم میں جان ہے۔

عمر بن سعد نے بیشراند این زیاد کو بھی ویں۔ ابن زیاد نے آپ کو یزید کے
پاس بھینے کا ارادہ کا ہر کیا تو شمر بن ذی الجوش بول اٹھا کہ بیل، اسے آپ بی کا کام
سلیم کرنا ہوگا۔ چنا نچہ ابن زیاد نے (اپنا ارادہ بدل لیا اور) حضرت امام حسین رہے
کو بھی پیغام بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیس آخدا کی شم ایس اپنے آپ کو ابن زیاد
کے بھرد نہ کروں گا۔ جمر بن سعد امام حسین رہے کو لل کرنے سے کترا تا رہا۔ اس
مرابن زیاد نے شمر بن ذی الجوش کو بیج دیا اور اسے کہا کہ اگر حمر قافلہ حسین رہے ہی جملہ کرے تو مقاتلہ بیں اس کے ساتھ شامل ہو جانا اور نہ حمر کو لل کر دیا اور فوج کی حملہ کرے تو مقاتلہ بیں اس کے ساتھ شامل ہو جانا اور نہ حمر کو لل کر دیا اور فوج کی حملہ کر دیا اور فوج کی سعد کے کمان خود سنیال لیا۔ بیس نے اس امر پرتم کو تھینات کر دیا ہے۔ حمر بن سعد کے کمان خود سنیال لیا۔ بیس نے اس امر پرتم کو تھینات کر دیا ہے۔ حمر بن سعد کے

مراہ الل کوفہ میں سے تقریباً تمیں اعیان سلطنت بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عظیانی کی بیٹی کے فرزند نے تمیارے سامنے تین شرطیں رکھی ہیں، کیا تم کو ان میں سے کوئی شرط بھی منظور جیس ؟ یہ کہہ کروہ حضرت امام حسین فرا ہے جا ہے۔

الم مسين عَيْنَ مِي بِهِلا تير:

الوزرع كيت بيل كه بم سے سعيد بن سليمان في اوران سے عباد بن العوام في اوران سے عباد بن العوام في اوران سے عبان في كے بات اوران سے عبان في كے بات كى ہے كہ بيل في الم حسين في كور حارى بيل دريافت كيا توسعد بن عبيده في كها كه بيل في حضرت امام حسين في كور حارى دارجيہ بينے ديكھا۔ اى اثنا بيل ايك في عمره بن خالد طبوى في تير جلايا جو، بيل في ديكھا كه آپ كے جبہ بيل بوست ہوگيا۔

ابن جریر کتے بیں کہ ہم سے جمد بن عمار رازی نے اور ان سے سعید ابن سلیمان نے اوران سے عباد بن العوام نے اوران سے حمین نے بیان کیا کہ اہل کوفہ نے حضرت اہام حسین کے باس پیغام بھیجا کہ ایک لاکھ کی جمعیت آپ کے ماتھ ہے۔ اس پر آپ نے حضرت مسلم بن عقبل کھیک وان کے باس بھیج دیا۔ اسکے بعدانہوں نے حضرت مسلم بن عقبل کھیکا قصہ بیان کیا جسکا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اسکے بعدانہوں نے حضرت مسلم بن عقبل کھیکا قصہ بیان کیا جسکا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ مشام اور بھرہ کے داستوں کی تاکہ بندی:

حمین سے باطریق بلال بن بیاف روایت ہے کہ ابن زیاد نے عوام الناس کو تھم دیا کہ واقعہ کے موقع پرشام اور بھرہ کو جانے والے راستوں کے درمیانی علاقوں کی ناکہ بندی کرواور جرآئے جانے والے کی تنال وحرکت پر نگاہ رکھو۔

ادم معرت امام حسین رفی مالات سے بے خبر اپنے سنر پر کامون سے ہے۔ حتی کد (راستے میں) آپ کو چند دیماتی ملے۔ آپ نے ان سے لوگوں کے بارے میں اوچھا تو انہوں نے کہا کہ جمیں اس کے سوا کچے معلوم نیس کہ اب آپ آزادان تقل و

(سرت سيدنا المام مين حري المام

حرکت نہیں کر سکتے۔ اس برآپ نے اسے سنر کا رخ بزید بن معاویہ کی طرف موڑ دیا۔ کربلا کے مقام پر (ابن زیاد کی) فوجیس آن طیس۔ اس برآب وہیں اتر بڑے اور ان کو اللہ اور اسلام کے واسطے دیئے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کے مقابلے میں عمر بن سعد، شمر بن ذي الجوش اور حصين بن تمير كو بعيجا تعارات في في البيل خدا اور اسلام کے واسطے دے دے کر کہا کہ جھے پرید ابن معاوید کی طرف کے چلو، میں اپنا معاملہ اس کے سپر دکروں گا۔لیکن انہوں نے ایک ندسی اور کھا کہتم کو ابن زیاد کا تھم مسلیم كرنا ہوگا۔ ان كے ساتھ جولوگ آئے شفے، ان بيس سے ايك حربن يزيد منظلي حم نہشلی بھی تنے جو کھوڑ ہے سواروں پر افسر تھے، جب حرفے حضرت امام حسین ﴿ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ الله كى بديا تمن سني تو (اين ساتميون سے) كما كدكياتم خداست نيس وريع؟ كياتم ان تجویزوں میں ہے، جو انہوں نے پیش کی ہیں، کسی ایک کو بھی قبل نہیں کرتے؟ خدا کی ملم! اگر کوئی ترک یا دیلی بھی میشرطیں پیش کرتا تو ان کورد کر دیتا تمہارے لیے جائز نہ تھا۔لیکن انہول نے ابن زیاد کی اطاعت کے سواسارے مطالبے مسترد كرديئياس يرحرن اين محورت ك مندير مرب لكاتى اور قافلدامام حسين عظید جا ہے۔ اہل قافلہ نے سمجما کہ حران کے ساتھ لڑنے کیلئے آ رہے ہیں لیکن جب وہ ان کے قریب پینے تو اپنی ڈھال کا رخ موڑ دیا، پرامل قافلہ کوملام کیا اور بلث كرابن زياد ك اصحاب برحمله كردياء آب في دو افراد كول كيا اور بمرخود شيد موسكة ـ الله تعالى آب مرحتيس نازل قرمائه ـ

این زیاد سے تفکوناکام:

راویت ہے کہ زمیر بن قیس بھل ج کو کئے اور واپسی پر راسے بی صفرت امام مسین والی پر راسے بی صفرت امام مسین والی م

ادھرائن زیاد نے ابن ائی عرصہ مرادی کو اور دوسرے دو آدمیول عرو بن جائ اورمعن ملی کو معرست امام حسین رہے ہے یاس بھیجا۔ آپ وھاری وراجہ سے ان سے باتیں کرتے رہے اور جب فارغ ہوکر واپس لوٹے تو تی تمیم کے ایک محض عمر و طہوی نے تاک کرآپ کے دونوں کدموں کے درمیان تیر مارا جوآپ کے جے میں پیوست ہوگیا۔ جب بات چیت ناکام ہوگئ اور آپ اٹی قیامگاہ پرواپس آ گئے تو میں نے اندازہ کیا کہ آپ کا قافلہ تقریباً ایک سوٹفوس پرمشمل ہے۔ ان میں سے پانچ معزمت علی الرتفنی ریفین کی صلب سے ، سولہ نی ہاشم سے، ایک ان کے حلیف قبیلہ نی کنانہ سے اور ایک ابن زیاد کا چھازاد محائی تھا۔

اور حمین سنے سعد بن عبیداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم کرمی کی وجہ سے عمر بن معد کے ساتھ یانی میں تھے ہوئے سے کہ ایک مخص آیا اور عمر بن سعد سے سرکوشی میں کھا کہ ابن زیاد نے جوہر بیرابن بدر تھی کو بیٹم دے کرتمہارے یاس بھیجا ہے کہ اگرآج تم قوم برحمله نه کرونو وه تهباری کردن اژا دیگا۔ بیہ سنتے ہی عمر چھلانگ لگا کر محوارے مرسوار ہوگیا اور اپنا اسلح منگوا کر محوارے کی پیٹے مربی سامان حرب سے لیس ہوا اور آن واحد میں فوج کو للکار کر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رہے کا رأ پ مبارک (کاٹ کر) ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔اس نے سرکواسینے سامنے رکھا اور آپ کی تاک میں اپن چیزی ڈال کر کہنے لگا کہ ایوعبداللہ کے کچھ بال سفید ہو مے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی عورتوں اور بیٹیوں اور بچوں کولایا گیا۔ ان کے ساتعداین زیاد کا بهترسلوک بیتها کدان کی ریاتش کیلئے اس نے علیحدہ مکان فراہم کیا اوران کی خوراک اور بوشاک کا انظام کردیا۔ ان می سے عبداللہ بن جعفر یا ابن الی جعفر کی اولاد میں سے دولڑ کے ہماک کرئی طے کے ایک مخض کے یاس پہنے اور اس سے امان طلب کی لیکن اس نے ان دونوں کولل کر دیا اور ان کے سراین زیاد کے سامنے لا دیکے۔ ابن زیاد نے اس طائی کا تھرمسارکرا دیا لیکن اسے کمل کروسینے كامرف اراده اى كرك روكيا\_

صین معاویہ بن الی سفیان کے ایک غلام کے حوالے سے بیان ہے کہ جب

(سيرت سيدناامام من عَلَيْكُ )

حفرت امام حسین رفیه کا سرید کے پاس لایا میا تو اس نے سرمبارک کو اینے سامنے رکھا اور رو رو کرکھا: اگر حعرت الم حسین رہے اور ابن زیاد کے ورمیان قرابتداري كارشته موتاتو وه ايبانه كرتا

### شهادت مسين پرديوارس خون آلود:

حصين كابيان به كرجب معزت امام حسين و المجيد كرديا كميا تو دويا تين مہینے طلوع آفاب سے جاشت کے وقت تک وہواریں خون آلود نظر آئی تھیں۔

ابوخف نے لوذان سے ادرانہوں نے عرمہ سے روایت کی ہے کہ معزت ا مام حسین ص کے کی چیا نے یوجما کہ آپ کمال تشریف کیے جا رہے ہیں؟ جب آب نے اینے سفر کامقعد بیان کیا تو آپ کے چھانے کہا کہ خدا کے لئے والی لوث جائیں۔اللہ کی مم ! آپ کے ساتھ قوم میں سے ایک بھی ایسا من ہیں ہے جو آپ كاوفاع كرے كا يا قال من آپ كا ساتھ دے كا اور الله كى هم اينيا آپ بیزون اور مکواروں کی جینٹ چڑھنے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بلاوے يهيع بي اكروه (آب كو بلائے سے يہلے) تمام اموركى راه بمواركر ديے اورآب کو جنگ وخدال کی توبت سے بھا لیے اور اس کے بعد آپ وہاں جاتے تو ایک بات می رئین موجوده حالات ش آب کا وبال جانا میری رائے می درست ویں۔ حضرت امام حسين فظف نے جواب ديا كہ جو محد آب نے قرمايا اور جو محد آب نے سمجا وہ مجھ سے مخلی میں الیکن اللہ تعالی کی قضا اور قدر پر کوئی بھی عالب میں۔ اس کے بعد آپ کوفہ کو روانہ ہو مجے۔ خالد بن العاص نے خوب کیا ہے: ترجمہ: ''بہا اوقات خیرخواہ نامی پینک جاتا ہے، اور کمن و بھین کرئے

والے کا اعدادہ کے ہوتا ہے۔"

ای سال (۲۰ ہجری) لوگوں نے عمر بن سعید بن العاص کی امارے بیل ج کیا۔ اس وقت وہ بزید کی طرف سے مکہ اور مدیند دولوں شرول کے عامل تھے۔ یزید نے رمضان المیارک ۲۰ ابھری میں ولیدین عتبہ کومعزول کرکے مدینہ کو بھی عمرو بن سعید کی عملداری میں وے ویا تھا اور حقیقت حال کاعلم تو صرف الله سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔

### الا جرى كا آغاز اور واقعه كربلا:

جب اس سال کا نیا جا عد نظر آیا تو حضرت امام حسین بن علی کے اور عراق کے مابین اپنے اصحاب اور اپنے خوایش و اقارب کے ہمراہ کوف کے سنر پر گامزن سنے مشہور قول کے مطابق جس کی واقدی اور ویکر کئی مؤرجین نے صحیح قرار دیا ہے، آپ ای سال محرم کی وی تاریخ کو شہید ہوئے اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کو اس سال کے ماوم فریس شہید کیا گیا۔ لیکن پہلا قول می تر ہے۔

شهادت الم حسين عظيه كابيان:

جوال بارے میں علم رکھنے والے ائد کے اقوال سے ماخوذ ہے او جوائل تشیع کے زمم باطل اور مرتخ بہتان سے منزہ ہے۔

# مقام شرف برقیام اور حرکی آمد:

الیوف نے الوجناب ہے، انہوں نے صدی بن حرملہ ہے، انہوں نے عبداللہ بن حرملہ ہے انہوں نے عبداللہ بن حرملہ ہے اور انہوں نے عبداللہ بن سلیم اسدی اور غرری ابن مشمعل اسدی سے روایت کی ہے کہ جعرت امام حسین رہے آگے ہوجے چلے گئے حتی کہ جب مقام شرف ہر قیام فرمایا تو ہوت محراب رفقاء ہے کہا کہ خوب سرم ہوکر پر یانی بی لو۔ اس کے بعدا ہس سر پر دوانہ ہوگئے۔ دوران سفر میں دو پہر کے وقت آپ نے ایک فض کونٹرہ مجبر بلند کرتے سا۔ آپ نے ہوئے ورقت ویجے جی ۔ ان دولوں اسد ہوں نے کہا کہ جی ایک دولوں اسد ہوں نے کہا کہ جی ایک دولوں اسد ہوں نے کہا کہ جی وقت آپ کے حضرت امام حسین کہا کہ جی آج کہ تو تا کہ جی نے کہا دولوں اسد ہوں نے کہا کہ جی کہ اس جگے جیں۔ ان دولوں اسد ہوں نے کہا کہ جی کہا کہ جی نے کہا دولوں اسد ہوں نے کہا کہ جی کہا تو تا تا ہم حسین کہا کہ جی نے کہا دولوں اسر ہوں نے کہا کہ جی نے کہا کہ کی نے کہا کہ جی نے کہا کہ کو کہا کہ جی نے کہا کہ کی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی نے کہا کہ کی نے کہا کہ کی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی نے کہا کہ کی کے کہا کہا کہ کی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی نے کہا کہ کی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کے کہا کہا کہا کہ کی کے کہا کہ کی کی کے کہا کہ کی کے کہا کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہا کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کے کہ کی کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ

کی نے پوچھا کر تہاد۔ دخیال میں اس نے کیا ویکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سے محدوثرے سوار آ رہے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین کی نے نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی الی پناہ گاہ ہے جس کی مرف ہم اپنی پیٹھیں پھر لیس اور صرف ایک پیانب سے حملہ آوروں کا مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ذوجم ایسا مقام ہے چنانچہ با کی ہاتھ کو جا کر آپ نے اس مقام پراہے خصے نصب کر لیے۔

### المام حسين رضي المناه كا احباب واعداء عصفطاب:

حربن بزید کی قیادت میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا ہراول دستہ جوایک ہزار کھوڑے
سواروں پرمشمل تھا آگیا اور عین دو پہر کے وقت جبکہ حضرت امام حسین رہے ان کے رفقاء ابھی تیاری میں معروف تے اور کھواروں کے پر تلے ڈال رہے تے،
مقابلہ کیلئے آموجود ہوا۔ حضرت امام حسین رہے نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ
خوب سیر ہوکر پائی ٹی لواور اپنے گھوڑوں کو بھی پلا لواور دشمن کے گھوڑوں کو بھی پینے
دو، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے جائے بن مسروق کو ادان دینے کا تھم
دیااور اس نے ادان کی۔

اس کے بعد آپ تہبند یا عدمے جادر اوڑ مے اور جوتے ہیئے تشریف لائے اور اور جوتے ہیئے تشریف لائے اور اور جوتے ہیئے تشریف لائے اور احباب و اعداد وسب سے خطاب فرمایا اور وہاں تک اینے آنے کی وجوہات میان فرمائیں۔

امام حسین رفیجہ نے قربایا کہ بھے اہل کو قد نے کھا ہے کہ ہمارا کوئی امام میں ۔ اگر آپ ہمارے پاس آ جا میں تو ہم آپ کی بیعت کریں کے اور اصورت بیک آپ کا بیعت کریں کے اور اصورت بیک آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے اور قراز قائم ہوئی تو آپ نے حر سے پوچھا کہ کیا تم اپنے اصحاب کے بیاچہ میں تو اور اس کے بیاچہ میں تا پر جو ہے ؟ حر نے کہا کہ قیل آپ امامت کریں اور ہم آپ کی افتراء میں قمال اوا کویں کے چنا تھے آپ نے ان کے ہما اور دالی اپنے تھے میں تشریف لے اس کے جا اس کے بیال آپ کے ہاں اس کے ہما اور دالی اپنے تھے میں تشریف لے سے جال آپ کے ہاں

آپ کے اصحاب جمع ہو گئے۔ حربھی اپنی فوج میں واپس چلا کیا اور دونوں فریق اپن اپن تیاری میں معروف ہو گئے۔

پھر جب عصر کاوفت ہواتو آپ نے انہی کے ساتھ تماز پڑھی اور اس کے بعد انہیں سمع و اطاعت کی تلقین فرمائی اورظلم وتعدی کرنے والے دوسرے مدعیان کی بیعت کوتو ڑ وینے کی ترغیب دی۔ حرنے کہا کہ ہم تو نہیں جانے کہ یہ کیسے خط ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ آپ نے خطوں سے بحر ہوئے دو تھلے حرکے سامنے انڈیل دیے، جن میں سے بعض خط حرنے پڑھے بھی۔

اس کے بعد اس نے کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو بی خط لکھے ہیں ، ان سے مارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم کوتو بیتم ملا ہے کہ جب آپ ہم کوملیں تو آپ کے ساتھ مے رہیں اور آپ کو تھیر کر ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔اس کے بعد حضرت امام حسین فیان نے اسے امحاب کو سوار جونے کا اوّان قرمایا۔ جب وہ رجال ونساء سوار ہوسکتے اور واپس لوشنے سکے تو ح کے للکرنے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پرآپ نے حرسے فرمایا کہ تیری مال مجے روئے ، تو کیا جا ہتا ہے؟ حرفے کہا کہ انٹد کی سم! اگر کوئی اور عرب میں بات كہتا جوآب نے كى ہے اور وہ اس طالت على موتا جس على كداس وقت اب بي تو میں مرور اس سے بدلہ لینا اور اس کی مال کو نہ بخشا کیکن میرے لیے تو اس کے سوا اور کوئی راسته بی تبین که جہاں تک ہو سکے میں آپ کی مال کا نام عزت و احرام کے ساتھ لول۔ اس کے بعد فریقین میں کھے بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور بلاآ خرحرنے کہا جھے آپ کے یاس لڑنے کا تھم ہیں ہے۔ جھے تو صرف بیتم ملاہے كمين آپ كے ساتھ لگار مول حى كرآپ كو ابن زياد كے ياس كوفد لے جاؤل \_ لیکن جب آب اس سے الکار کرتے ہیں تو کوئی ایما راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا مواور ند مدينه كو\_ إور اكرآب جاجي تو آب يزيد كو خط لكمدوي لور من ابن

زیاد کولکمتا ہوں شاید کہ اللہ تعالی کوئی الی صورت پیدا کر دے جس سے میں آپ کے معاملہ میں آزمائش سے نے جاؤں۔

اس کے بعد صفرت اہام حین کے عذیب اور قادید کو جانے والے راستہ استے بائیں جانب کو ہولیے اور حرین بزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حرفے کہا کہ اے حسین اللہ کیلئے اپنے آپ کو ہلاکت علی نہ ڈالیے۔ عیں دیکتا ہوں کہ اگر آپ نے مقاتلہ کیا تو آپ کو آل کر دیا جائے گا اور اگر آپ پر جملہ ہوا تو ہر بھی بقینا آپ بی ہلاک ہوں گے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہا کہا تم جھے موت سے ڈرائے ہو؟ لیکن عیں وہی کھ کہتا ہوں جو کھے اخوالاوی نے اپنے عمر داو سے کہا تھا۔ اخوالاوی نے اپنے عمر داو سے کہا تھا۔ اخوالاوی موت کے گھاٹ اثر جاؤ گے۔ اسے بعد زاد سے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ موت کے گھاٹ اثر جاؤ گے۔ اسے بعد آپ یا شعار بڑھے:

ترجمہ اشعار: دو میں ضرور جاؤں گا، نوجوان کیلئے مرتا کوئی عار کی ہات فریس ہے، جبکہ اس کی نیت بخیر ہو اور دین کی خاطر جباد کر رہا ہو۔ اور اپنی جان دے کر نیک بندوں کیلئے ( قابل تناید ) مثال قائم کرے۔ اور دلت ورسوائی کی ذعر کی بسر کرئے سے خلاصی یائے۔"

الكروايت ش بكرآب في اشعاراى طرح يوسع:

ترجمداشعار: "مین ضرور جاؤل گا، اس من کیلے موت عادین ہے، جو
حق کا قصد کرے اور جرماندزیادتی شدکرے۔ اگر میرا مقدرموت ہے تو
جمعے اس پرکوئی عدامت نہیں اور اگر میں زعدہ رہا تو پھر بھی کوئی فریس،
ذلت ورسوائی کی زعدگی ہے موت بہتر ہے۔"

جب حرفے براشعار سے تو آپ سے علیمہ ہو کئے اور اسنے اصحاب کے ہمراہ ملتے رہے تی کہ مقام عذیب المجانات پر پہنچ مجئے۔

#### قامدے کوفہ کے حالات دریافت کرنا:

ای اٹنا میں چار کھوڑ ہے سوار جو کوفہ سے حضرت امام حسین فی کے پاس آ رہے تھے۔ تافع بن ہلال اپنے کھوڑ ہے جے "الکال" کیا جاتا تھا کے بہلوب بہلو اپنے کھوڑ وں کو سریث دوڑ اتے ہوئے تمودار ہوئے، ان کا رہنما الطرماح بن عدی ایک کھوڑ وں کو سریث دوڑ اتے ہوئے تمودار ہوئے، ان کا رہنما الطرماح بن عدی ایک کھوڑ ہے یرسوار بیا شعار پڑھ رہا تھا:

ترجمداشعار: "اے میری اونٹی! میری ڈائٹ ڈیٹ سے خوفزدہ نہ ہواور طلوع فجر سے پہلے سریٹ دوڑتی چلی جا۔ بہترین سواروں کو لے کر بہترین سنر پرحتی کہ شریف النب انسان کے پاس اتار دے۔معزز، آزاد اور کشادہ صدر (انسان) کو اللہ تعالیٰ نیک کام کیلئے لایا ہے۔اللہ تعالیٰ اسے تابقائے دہرسلامت رکھے۔"

حرنے قاصدوں اور حضرت اہام حسین کھنے کے درمیان کل ہونے کا ارادہ کیا ایک آپ نے ان کین آپ نے اسے ڈائٹ دیا، جب دہ کلیہ یس آپ کے پاس گے تو آپ نے ان سے اہل کوف کا حال پوچھا۔ جمع بن عبداللہ عامری نے، جو کوفہ سے آنے والے قاصدوں میں سے ایک تھا کہ اشراف تو آپ کی کا لفت پر متحد ہیں، کیو کلہ بدی بدی رشوتی دے کر ان کی جوریاں بحر دی گئی ہیں۔ ان کی دوستیاں اور وفاواریاں بدل می ہیں۔ ان کی دوستیاں اور وفاواریاں بدل می ہیں۔ ان میں نے آپ کے خلاف ایکا کر لیا ہے۔ البتہ عوام الناس کے دل آپ کی طرف مائل ہیں لیکن کل ان کی تواری بھی آئے خلاف سونتی ہوئی ہوں گی۔ آپ کی طرف مائل ہیں لیکن کل ان کی تواری بھی آئے خلاف سونتی ہوئی ہوں گی۔ ہوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے ان کے خلاف سونتی ہوئی ہوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا جمیس میرے قاصد کا کوئی علم انہوں نے پوچھا کہ کوئی قاصد ؟ آپ نے فرایا کہ قیس بن مسہر صیداوی ، تو انہوں نے کہا کہ باب! اسے حسین بن نمیر نے گرفار کرکے ابن زیاد کے پاس انہوں نے کہا کہ باب! اسے حسین بن نمیر نے گرفار کرکے ابن زیاد کے پاس بھیج لیکن اس نے آپ کیلئے اور آپ کے والد پر لعنت سے جیج کیکن اس نے آپ کیلئے اور آپ کے والد کیلئے دعائے منفرت ماگی اور ابن کیلئے دیا تھا۔ ان نہ نا ہوگیا اور آپ کے والد کیلئے دعائے منفرت ماگی اور ابن

زیاد اور اسکے باپ پرلعنت بھیجی اور لوگوں کو آپ کی مدد کرنے کی دعوت دی اور ان کو آ کیے آنے کی خبر دی۔

اس پر ابن زیاد کے علم سے اسے کل کے اوپر سے بیچے گرا دیا گیا اور وہ جاں بی اور وہ جاں گیا اور وہ جاں بی اور وہ جاں بی آئند ہو گیا۔ بیکٹرآپ کی آٹھوں میں آٹسو بھر آئے اور آپ نے بیاآ بت تلاوت فرمائی:

فمنهم من قضي نحيه و منهم من ينتظر

﴿ سورة احزاب ﴾

ترجمہ: ''ان میں سے کوئی عذر پوری کر چکا اور کوئی وفت آنے کا معتقر ہے۔'' اس کے بعد حضرت امام حسین ﷺ نے دعا ما کی :

"ابیں اور ہم کوائے مرغوب تواب اورا پی رجت میں فعکانے عطا قرما اور انہیں اور ہم کوائے عطا قرما اور انہیں اور ہم کوائے مرغوب تواب اورا پی رجت کے جوار میں ایک ہی متنقر میں جمع قرما۔"

طرماح بن عدى كى امام حسين عرفي المكتش:

طر ماح بن عدی نے حضرت امام حسین کی خدمت بیل عرض کیا کہ ذرا دیکھئے آپ کے ساتھ ایک قلیل کا کرور جماعت کے ساتھ ایک قلیل کا کرور جماعت کے سواکوئی بھی ٹیس ہے۔ آپ کے رفقاء کیلئے تو میں لوگ کائی ہیں جو آپ کے رفقاء کیلئے تو میں لوگ کائی ہیں جو آپ کے عظاوہ ایک اور لشکر بھی آپ سے لڑنے کے بیٹے کوفہ سے باہر تیار کھڑا ہے۔ آپ ان سب کا مقابلہ کیے کریں گے؟ اس لیے بیس آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ ایک بالشت بحر بھی آگے و نہ ہو گا ہوں ہے گوا مقام پر قیام کرنا چاہیں تو بالشت بحر بھی آگے نہ پر حیس ، اگر آپ وشمنوں سے محفوظ مقام پر قیام کرنا چاہیں تو بالشت بحر بھی آگے نہ بر حیس ، اگر آپ وشمنوں سے محفوظ مقام پر قیام کرنا چاہیں تو بالشت بحر بھی آگے نہ بر حیس ، اگر آپ وشمنوں سے محفوظ مقام پر قیام کرنا چاہیں تو میں اور نمیان اور میں منذ داور کا لے اور گورے وشمنوں سے آئ تک محفوظ رہے ہیں ہو تھی و اور نمیان بن منذ داور کا لے اور گورے وشمنوں سے آئ تک محفوظ رہے ہیں ہو تھی و اور نمیان بن منذ داور کا لے اور گورے وشمنوں سے آئ تک محفوظ رہے ہیں ہو تیں جاتھ ہیں۔

الله كاتم المهم برمجى ذلت اور رسوائى نازل نيس موئى، وبال آپ جب تك چابي الله كاتم الله كاتم الله جبيل ميل ور الله اور أبا اور مللى كولوكول كواينا بينام بيجيل ميل وى جزار طائى نوجوانول كا ذمه لينا مول جوشمشير بدست آپ كى حفاظت كريں كے۔ خدا كى تم اجب تك ان ميں سے ايك آدى بھى زنده ہے كوئى آپ كا بال بيانبيل خدا كى تم اجب تك ان ميں سے ايك آدى بھى زنده ہے كوئى آپ كا بال بيانبيل كرسكا ليكن آپ نے فرمايا كه الله تهميں جزائے خير دے، اور اپن عزم برقائم دے۔ اس برطر ماح چلاكيا۔

### امام حسين المنظمة كاخواب:

حفرت المام حسين فَوَقَد ف رات كواپ اصحاب سے فرمايا كه بقدر كفايت بافي بى لواور پرسر بررواند ہوگئے۔ دوران سفر میں آپ كو اُوكى آگئ اور بچكو لے كھانے كي لواور پرسفر بررواند ہوگئے۔ دوران سفر میں آپ كو اُوكى آگئ اور بچكو لے كھانے كے اُلكى، ليكن فوراً بيدار ہوگئے اور "انا الله وانا اليه واجعون" اور "المحمد الله وب المعالمين" برخ منے بكے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہیں نے ایک محور ہے سوار کو دیکھا جو کہتا جا رہا تعاکد لوگ سفر کرتے ہیں حالا نکداموات ان کی جانب پایدرکاب ہیں۔ اس پر ہیں سمجھ کیا کہ میہ میں موت کی خبر دی جا رہی ہے۔

### امام حسين ريني المربلامين:

جب منع نمودار ہوئی تو آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر فورا سوار ہوکر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ بائمیں جانب کو ہٹ کر سفر کرتے رہے حتی کہ ننیوی کے مقام پر پہنچ گئے۔

#### ح کے نام این زیاد کا خط:

ای اٹنا میں ایک سوار کندھے پر کمان انکائے کوفہ سے آھیا۔ اس نے حرکوسلام کیالیکن معفرت امام حسین رہوں کے کوسلام نہ کیا اور ابن زیاد کا ایک مط نکال کر اس کے

حوالے کر دیا۔ خط کا مضمون میں تھا کہ حسین کو ایسے راستے پر ڈال کرعراق کی طرف کے آؤ جس پر نہ کوئی قلعہ ہواور نہ کوئی آبادی ہوجتی کہ میرا مقصد اور میری فوجیس تم کو آن ملیں۔ بیامحرم الحرام الا بہجری بروز خمیس کا واقعہ ہے۔

ووسرے روز عمر بن سعد بن ابی وقاص جار ہزار افراد کا کشکر لے کر آھیا۔ ابن زیاد نے بیافتکر دیلم کیلئے تیار کیا تھا جو کوفہ سے باہر خیمہ زن تھا لیکن جب حضرت ا مام حسین عنظ کا معاملہ پیش آگیا تو اس نے عمر بن سعد کو علم دیا کہ مہلے حسین ہے نمٹ لواور اس کے بعد دیلم کو جلے جاتا۔ کیکن عمر بن سعد نے حضرت امام حسین دیجے۔ پر حملہ کرنے ہے انکار کر ویا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ا كرتم جا ہوتو میں تہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں لیکن میں تہبیں ووسرے علاقوں كی نیابت سے بھی معزول کر دوں گا۔عمر بن سعد نے کہا کہ اُس پرغور کرنے کیلئے مجھے می مہلت دو پھر اس نے اس معاملہ میں جس سے مجمی مشورہ کیا، اس نے اسے حضرت امام حسین رہی مرحملہ کرنے سے روکاحی کہ اس کے بھانے حزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ خدا کی پناہ! امام حسین پر ہم کر تشکر تھی شد کرتا۔ بیرمراسراللہ تعالی کی ٹافر مائی ہے اور قطع رحمی ہے۔خذا کی تھم! اگر حمیمیں سارے جہان کی سلطنت سے مجمی ہاتھ دھونے پڑیں تو بیتمبارے کے امام حسین دورشد کا خون ایل مرون پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ عمر نے کہا کہ انتاء انٹد میں ایا بی کروں گا۔ لیکن جب عبیداللدابن زیاد نے اسپے معزول کرنے کے علاوہ آل کروسینے کی بھی وسم کی وی تو وہ حضرت امام حسين عيد كى طرف روانه موكيا اور البيل اس مقام يرفروكش موفي ير مجبور كرديا جن كالبم اوير ذكر كرآئ بيل

امام حسين يوزيد يرياني بند:

عمر بن سعد نے جعرت امام حسین عقید کے پاس قامد بھیجا کہ آپ کیول

تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جھے اہل کوفہ فے بلایا تھا۔ اب اگر وہ جھ سے بیزار ہیں تو میں تہمیں چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں، جب عمر بن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں کی طرح حضرت امام حسین ورت کے فلاف جنگ کرنے سے فی جاؤں، چنانچہ اس نے یہ بات ابن زید کو لکھ بھیجی، لیکن فلاف جنگ کرنے سے فی جاؤں، چنانچہ اس نے یہ بات ابن زید کو لکھ بھیجی، لیکن اس نے جواب ویا کہ ان پر پائی بند کر دو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے والے پاکباز امیرالمونین حضرت عال بن عفان ورت کے مرابی امیرالمونین بزید بن معاویہ کی بعت کریں۔ جب وہ بیعت کریس کے ہمرابی امیرالمونین میزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کریس کے تو پھر ہم سوچیں کے کہ اب کیا کرنا چا ہے؟ اس کے تافلہ پر پائی بند کر دیا۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کو بیاس سے کو قافلہ پر پائی بند کر دیا۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کو بیاس سے مرکیا۔

# المام حسين رظيفند اورعمر بن سعدكي تفتكو:

حفرت امام حسین عید نے عمر بن سعد سے ملنے کی خواہش کی اس پر دونوں فریق میں میں سواروں کے ہمراہ آئے اور آپس میں رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ان کے درمیانی کیا باتیں ہو کیں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حفرت امام حسین میں ایک اس سعد سے فرمایا کہ دونوں لککروں کو یہیں حیال ہے کہ حفرت امام حسین میں ایک معاویہ کے پاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا تھوڑ کر ہم دونو ل شام کی طرف بزید بن معاویہ کے پاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو این زیاد میرا گھر مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر تغیر کرا دول گا۔

عمرو بن معد نے کہا کہ دو میری جائیداد ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حمرو بن معد نے کہا کہ دو میری جائیداد میں اپنی مجان کے میں حمرہ بن معمرہ بن اپنی مجانداد میں سے اس سے بھی وافر مال دے دوں کا لیکن عمر بن معد نے بیہ بات منظور نہ کی۔

بعض کیا خیال ہے کہ آپ نے بیہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں بزید کے پاس
چلیں یاتم مزاحمت نہ کرو اور میں واپس تجاز کو چلا جاتا ہوں، یا ترکوں سے جنگ
کرنے کیلئے سرحد کونکل جاتا ہوں۔ عمر نے بیہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی تو اسنے کہا کہ
مخصہ منظور ہے لیکن شمر بن ذی الجوش اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کی قتم! نہیں، تاوقتیکہ
وہ اور اس کے اصحاب آپ کے علم کی تغیل نہ کریں۔ اللہ کی قتم! جمعے معلوم ہوا ہے
کہ حسین اور ابن سعد دونوں لفکروں کے درمیان بیٹے کر رات رات بجر سرگوشیاں
کہ حسین اور ابن سعد دونوں لفکروں کے درمیان بیٹے کر رات رات بجر سرگوشیاں

# شهید مو مین کین بزید کی بیعت ندکی:

ابوخف نے عبدالرحل بن جندب ہے اور انہوں نے عقبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ میں دعترت انام حسین جو کی کلہ سے روائی کے وقت سے لے کر ان کی شہاوت تک ان کے ہمراہ رہا۔ اللہ کی شم ایسی جگہ ہی آپ نے کوئی کلہ دیس ان کی شہاوت تک ان کے ہمراہ رہا۔ اللہ کی شم ایسی جگہ بھی آپ نے کوئی کلہ دیس فرمایا جو میں نے بیہ سنا ہو۔ آپ نے ہرگز بیسوال نہ کیا تھا کہ انہیں بزید کے پاس لے جایا جائے اور وہ بزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وے ویں گے اور نہ بی فرمایا تھا کہ انہیں کی سرحد پر جانے ویا جائے بلکہ آپ نے ان ووامور میں سے ایک کا مطالبہ کیا انہیں کی سرحد پر جانے ویا جائے بلکہ آپ نے بین، ویس والی جان اور ووسرا بید کہ انہیں کی دور در در واز علاقے میں جانے دیا جائے ویا جاتے جہاں رہ کر وہ ویکھیں کہ اس معاملہ انہیں کی دور در واز علاقے میں جانے دیا جائے دیا جائے جہاں رہ کر وہ ویکھیں کہ اس معاملہ میں عوام کا کیا روئل ہے؟

### ابن زياد كاشمركوهم:

عبید اللہ بن زیاد نے شمر بن ڈی الجون کو بیتم وے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کے رفقاء میرے تھم کی فیل کریں تو بہتر ورند تمر بن سعد کوتھم وو کہ وہ حسین اور اس کے رفقاء میرے تھم کی فیل کریں تو بہتر ورند تمر بن سعد اس میں لیت وقت کرے تو اسے اس کے اسحاب پر تملہ کر دے۔ اور اگر عمر بن سعد اس میں لیت وقت کرے تو اسے

قل کردواور فوج کی کمان خودسنیال لو قل حسین میں سستی کرنے کی بنا پر ابن زیاد نے عربین سعد کو بھی ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہیں۔

عبید اللہ بن ابی انحل نے آئی پھوپھی بنت حرام (زوج علی ص) کے بیوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کے لیے، جو حضرت علی سے عنے، ابن زیاد سے امان طلب کی تو اس نے ایکے لیے امان کا پروانہ لکھ دیا اور ابن ابی انحل نے یہ پروانہ اللہ کی تو اس نے ہے ہاتھ بھیج دیا۔ جب ام البنین کے بیوں کو بیزبر ملی تو انہوں نے اپنے غلام کر مان کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب ام البنین کے بیوں کو بیزبر ملی تو انہوں نے کہا کہ جمیں سمیہ کے لونڈ سے کی امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ جم اس کی امان سے بہتر امان کے طلبگار ہیں۔

# يزيدي فوج مقابله كيلي تيار:

شمر بن ذی الجوش جب عبیداللہ بن زیاد کا خط لے کرعمر بن سعد کے پاس آیا

و اس نے کہا کہ اے شمر ! خدا تیرے گر کو بر باد کرے اور جو پچھ تو لایا ہے اس پر تیرا

متیاناس کرے! جھے پختہ یقین ہے کہ حضرت امام حسین کی ہے۔ شمر نے کہا کہ تم جھے

کیے تھے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے بی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہ تم جھے

یہ بتاؤ کہ اب تہادا کیا اداوہ ہے؟ ان سے مقاتلہ کرتے ہو یا بیرے اور ان کے

ورمیان سے ہے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہ نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہ وول گا بلکہ خود فوق کی تیادہ کرول گا۔ اس کے بعد ابن سعد نے شمر کو بیادہ سیاہ کا افسین افسر مقرد کردیا۔ بید فوج و محرم الم مے بود خیس دن ڈھلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افسر مقرد کردیا۔ بید فوج و محرم الم مے بود خیس دن ڈھلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افسر مقرد کردیا۔ بید فوج و محرم الم مے بود خیس دن ڈھلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افسر مقرد کردیا۔ بید فوج و محرم الم مے بود خیس دن ڈھلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افسر مقرد کردیا۔ بید فوج و محرم الم مے بود خیس دن ڈھلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افسر مقرد کردیا۔ بید فوج و محرم الم مے بین دن ڈھلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین اف کر میا میں معربی ہوگی۔

اولاوعلى رياني المن المن المان كومكرا ويا:

شمرین ذی الجوش نے تیموں سے باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن

عمر بن سعد نے لفکر کو پکارا کہ اے خدائی فوج! سر مند اور فتح و کامرانی کی خیموں خوشی مناؤ۔ اس پرلفکری اسی روز نماز عمر کے بعد سوار بو بر تملہ کرنے کیلئے خیموں کے قریب پہنچ مجے۔ ایک طرف یہ جوش و خروش اور ولو لے بیں اور وومری طرف معرب معارف ایک عرب مسین منظم ایک خیمہ کے سامنے کموار کا سہارا لیے ، سر جمکائے بیٹھے ہیں۔ مسول اللہ منظم خواب میں:

ای دوران میں آپ پرغنودگی طاری ہوگئی، ادھر پزیدی فوج کا شور وغوغاس کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب دیائی آپ کے پاس آسی ادر آپ کو بیدار کیا۔
آپ نے سراٹھا کرفر مایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ اللہ اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ فرما رہے تنے کہ تو جمارے پاس چلا آئے گا۔ یہ س کر حضرت زینب رسی اللہ عنہا دونے لگ کئیں اور کہا: ہائے افسوس! آپ نے فرمایا کہ اے بین! کتھ پر خدائے رحلن اپنی رحمتیں نازل فرمائے، افسوس نہ کرمبر کر۔

آپ کے بھائی عباس بن علی رہے۔ آپ اے بھائی! قوم آپ کے بال
آگئ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہم کس اراوے سے آئے ہو؟
وہ تقریباً بیس سواروں کو ساتھ لے کر ان کے پاس کے اور پوچھا کہ کیا اراوہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ امیر (ابن زیاد) کا علم ہے کہم اس کا قیملہ قبول کر لو ور تہ ہم
تہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ عباس نے کہا کہ قرائ مجروہ بیس امام حسین دہو ہے۔
یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہ کرعباس اسے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس سلے محے۔

فيصله قبول كرويا جيك كرو: (يزيدي فوج)

ان کے پیچے فریقین کے آدی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحث اور طعن وشنج کرتے رہے۔ اصحاب حسین نے کہا کہ تم بدترین لوگ ہو جو اپنے ہیں ہے کی ذریت کو جو اس وقت تمام لوگوں سے افضل ہے آل کرنے پر سلے ہوئے ہو۔ است میں عباس بن علی میں حضرت ایام حسین کے کا پیغام لے کر واپس آگے اور کہا کہ اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ آج دات ہم اس معاملہ پر غور کریں گے۔ عمر بن سعد نے شمر سے پوچھا کہ تمہاری کیا دائے ہو۔ اس پر شمر نے کہا کہ تم امیر نشکر ہو، اس لیے دائے تو وہی ہے جو تمہاری دائے ہو۔ اس پرعمر و بن تجاج بن سلمہ زبیدی نے کہا کہ سمان اللہ! خدا کی قتم !اگر میسوال کوئی ویلمی بھی کرتا تو اسے قبول کر این ہی مناسب سمان اللہ! خدا کی قتم !اگر میسوال کوئی ویلمی بھی کرتا تو اسے قبول کر این ہی مناسب ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے دین وائیان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے دین وائیان کی قتم

# امام حسين المنظمة كي خويش واقارب كووصيت اورخطاب:

جب حضرت عباس بن علی عقید والیس آئے تو حضرت امام حسین عقید فرافل فرمانیا کہ والیس جاؤ اور انہیں کہو کہ جیموں سے دور رہو۔ آج رات ہم نوافل پرمین سے، خدا سے دعا کے مغفرت ما تکیں سے اور اس سے فریاد کریئے خدا کواہ ہے کہ بین اسکی عبادت کرنے اور اس کی اور اس سے مغفرت کی دعا ما تکنے کا مشاق ہوں۔

چھا چکی ہے، تم اس میں نکل جاؤ۔ تم میں سے ہرایک میر سے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں وسیح وعریض زمین کی وسعقوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں وسیح وعریض زمین کی وسعقوں میں سے ایٹ ایٹ شہرکونکل جائے۔ قوم کو صرف میر سے خون کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب وہ مجھے موجود یا تمیں سے آفی ہوجا تمیں سے ۔ اس تم یہاں سے نکل جاؤحتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ہمیں وہ برا دن نہ دکھائے۔

بن عقبل اور ديمر اصحاب كا جذبه شجاعت:

آپ نے بی عقبل سے فرمایا کہ اے اولاد عقبل! تمہارے کے تمہارے بھائی مسلم کا خون کافی ہے۔ کافی ہے۔ تم واپس چلے جاؤیش تمہیں اس کی اجازت ویتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے ہم نے عشرت ونیا کی خاطر اپنے شخ ، اپنے سروار اور اپنے اعمام میں سے خیرالاعم کا ساتھ چھوڑ ویا۔ نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، اور نہ آلوار چلائی۔ فقلا اس ونیا کی زندگی کے لیے! ہر گزنیس، خدا کی تم ہم ایسائیس کریں گے، بلکہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں اور اپنے اہل وعیال کو آپ پر قربان کر ویں گے اور آپ کی ہمرای میں جنگ کریں گے حتی کہ ہم بھی ای گھاٹ اتر جائیں ویں گیر کہا ہی گھاٹ اتر جائیں جس پر کہ آپ اتریں، آپ کے بعد جیتے رہنے پر خدا کی پھٹکار۔

مسلم بن عوجہ اسدی نے بھی ای شم کی یا تیں کہیں۔ اس طرح سعید بن عبد اللہ حنی نے کہا کہ خدا کی شم! ہم آپ کو ہرگز نہ چیوڑی گے، حتی کہ اللہ تعالی ہمیں آڑا اللہ علی ہے۔ خدا کی اللہ تعالی ہمیں اللہ علی ہے۔ خدا کی حق اللہ علی ہے۔ خدا کی حق اللہ علی ہو کہ آپ کی حق ظت کی ہے۔ خدا کی حتم ! اگر جھے معلوم ہو کہ آپ پر میرے ہزار بار فربان ہو جانے سے بھی آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی جانیں وی سکتی ہیں تو میں ہزار بار بھی اپنی گردن کو اور آپ کے دوسرے امتحاب نے بھی اس طرح سے ایک ووسرے جیسی یا تیل دول آپ کے دوسرے امتحاب نے بھی اس طرح سے ایک ووسرے جیسی یا تیل کیس۔ انہوں نے کہا کہ خدائی شم! ہم آپ کو چھوڑ کر ٹیس جا کیں ہے ہم آپ پر این جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم آپ کو چھوڑ کر ٹیس جا کیں ہے ہم آپ پر این جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم اپنے گلوں سے، اور آپی چیشانیوں سے اور

ا پے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں مے تو سمجھیں ا مے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آپ کے بھائی عباس نے کہا کہ خدا ہمیں وہ روز بدنہ دکھائے جب آپ ہم سے پچھڑ جائیں، اور نہ آپ کے بعد ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔

ابو خفف نے حارث بن کعب اور ابو الفتحاک سے اور انہوں نے علی بن حسین زین العابدین نے حارث بن کھ ہے، جس میں حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس رات کی میچ کو میرے والد شہید ہوئے اس رات میں بیغا تھا اور میری پھوپھی زین میری تیارواری کر ربی تھیں۔ میرے والد خیمے کے ایک کوشے میں اپنے امحاب کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے قریب ابو ذر غفاری عظم کا غلام میرے والد بیا شعار پڑھ رہے تھے:

مر جمہ اشعار:

"اے زمانہ حیف ہے تیری دوئی پر، تیرے ہاتھوں میے وشام کتنے ہی ماحب حق یا طالب حق قل موتے ہیں اور تو ان کے بدل پر بھی قناعت میں حرتا۔ اب معالمہ اللہ کے میرد ہے اور ہر ذی روح اس کی طرف روال دوال ہے۔"

حضرت نيب رياني ديا:

جناب زین العاین ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ نے دو تین مرتبہ یہ شعر دہرائے حتی کہ جمعے سمارے کے سارے از برہو گئے اور بیل یہ بھی سجھ کیا کہ ان اشعار سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اس پر روتے روتے میری بھی بندھ گئی اور بالآ فرقمل کرکے میں خاموش ہوگیا اور جان گیا کہ بس اب مصیبت آنے ہی والی ہے۔ میری بھو بھی اشھ کھڑی سمبر اور آپ کے باس جاکر آہ و فریا و کرنے لکیس کہ بائے تباہی! کاش کہ آج ہی محت آجائے۔ میری ای فاطمہ رضی اللہ عنہا! میرے والد حضرت علی کہ آج ہی محت آجائے۔ میری ای فاطمہ رضی اللہ عنہا! میرے والد حضرت علی

المرتضى عفيسد اورميرك بمائي حضرت حسن حفظه ميرسب وفات يامحظه الم رفتكان كى خلافت كے وارث! اے زندول كے فرياد رس! حضرت امام حسين على الله فرمایا کداے میری بہن ایمیں شیطان تمہیں بے مبرنہ کر دے۔حضرت زینب پینے۔ نے کہا کہ اے ابوعبداللہ! واری جاؤں، آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں؟ آپ زارازار روتی رہیں اور بے خود موکر گریزیں۔ حضرت امام حسین علیہ نے اٹھ کر ان کے منہ پریانی کے حصینے مارے اور فرمایا کہ اے بہن! خداے ڈر اور صبر کرواور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تعزیت کر اور جان لے کہ اہل ارض کو تو مرنا ہی ہے۔آسان والے بھی باتی ندر ہیں کے ہرشے فنا ہو جائے کی سوائے اللہ کی ذات کے، جس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور پھر انہیں اپنی قوت وجروت سے مار وے کا اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے آگے کوئی دم نبیں ما رسکتا وہ ایک ہے اکیلا ہے۔ جان لے کہ میرا باپ جھے سے بہتر تھا اور میری مال جھے سے بہتر تھی اور میرا بھائی جھے سے بہتر تھا اور میرے لیے اور ان كيك اور مرمسلمان كيك رسول الله عليه كى حيات وطيبه قابل تقليد ممونه ب- پر غصہ سے فرمایا کہ میری موت کے بعد إليا کوئی کام نہ کرتا۔ اس کے بعد آپ نے ان كا ہاتھ بكڑا اور انہيں ميرے ياس جھوڑ كر واپس اينے امحاب كے ياس طلے مے اور الہیں علم دیا کہ تمام خیمے ایک دوسرے کے قریب لے آؤخی کہ ان کی طنابیں ایک دوسری میں تھی ہوئی ہول تا کہ وحمن ہم تک صرف ایک جانب سے آسکے۔ان کی دائیں بائیں اور سامنے کی جوانب میں نیمے ہوں۔ پھر حضرت امام حسین منتی منتی اوران کے امحاب ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عایزی اور اکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں ماکلتے رہے۔

يزيدول كالحيمول كم كرد چكرلكانا:

ادهروشن کے محوالے سوار محافظ عزرہ بن قیس احسی کی زیر مکراتی محیوں کے کرو

چراگاتے رہے۔ حضرت الم حمین فی فی آن یاک کی ہے آیت تلاوت فرمارے تھے: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لا نفسهم انما نملی لهم لیز دادوا اثما ولهم عذاب مهین

﴿ سورة آل عمران ﴾

ترجمہ: "اور برگز کا فر کمان میں نہ رہیں کہ وہ جوہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور مرکز کا فر کمان میں نہ رہیں کہ وہ جوہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور مناہ میں پڑھیں اور ان کیلئے والت کا عذاب ہے۔"

﴿ كترالا يمان ﴾

ابن زیاد کے پہرہ داروں میں سے ایک فخص نے یہ آیات سیس او کہا کہ رب
کھیہ کی فتم ایم عی پاک ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تم سے الگ کر دیا ہے۔ حضرت
زین العابدین حظے فرماتے ہیں کہ میں نے اس فخص کو پیچان لیا اور زید بن حفیر
سے پوچھا کہ کیا تم جانے ہو یہ کون ہے؟ زید نے کہا کہ ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ
الاحرب سمیمی عبیداللہ بن شمیر ہے۔ یہ فخص ایک طرف تو ڈاقیہ، داہیات اور یادہ
گوتھا اور دوسری طرف جنگ جو اور شجاع بھی تھا۔ بزید بن حمین نے اسے کہا:
اے فاس او پاک لوگوں میں کب تھا؟ اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس
نے کہا کہ میں بزید بن حمین ہوں۔ عبیداللہ نے کہا کہ اٹاللہ! اے اللہ کے دشن!
اللہ کی فتم او بلاک ہوگیا۔

یزید بن حمین کہتے ہیں کہ بس نے اس سے کہا کہتم اپنے عظیم گنا ہوں سے کہا کہتم اپنے عظیم گنا ہوں سے لوبہ توبیل کرتے ؛ خدا کی تتم! ہم بی پاک وطیب ہیں اور تم حمیت ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، اور بین اس پر گواہ ہوں۔ بین نے کہا کہ افسوس ہے جھے پر، تمہاراعلم بھی متمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا؟

یزید بن حمین کہتے ہیں کہ مران دستہ کے امیرعزرہ بن قیس نے اسے جمزک

دیا اور وہ ہم سے برے بٹ گیا۔ ا خیموں کیلئے حفاظتی تدبیر:

مور قین کہتے ہیں کہ جب عمر بن سعد نے عاشورہ کے دن بروز جمعت المبارک یا جیسا کہ کہا جاتا ہے ہفتہ کے روز اپنے اصحاب کے ساتھ میح کی نماز پڑھ کی تو قبال کیلئے تیار ہوگیا۔ حضرت امام حسین کی شنگ نے بھی اپنے اصحاب کے ساتھ جو بہتیں کھوڑ سے سواروں اور چالیس پیادوں پر مشمل تھے۔ میح کی نماز ادا فرمائی اور میدان بین جاکر صف بندی کی۔ آپ نے مینہ پر زہیر بن قیس کو اور میسرہ پر جبیب بن مطہر کو مقرر کیا اور عمر اپنے بھائی عباس بن علی کی کے سپرد کیا اور عورتوں کے فیموں کی طرف بہت کر لی۔ حضرت امام حسین کی اور اسے سوختی اور کار آمد کو یوں راتوں رات فیموں کے عقب بیں خندت کمود کی اور اسے سوختی اور کار آمد کو یوں سے اور بانس اور نرکل جیسی کنٹریوں سے بھر دیا اور اس بیں آگ بھڑکا دیا تا کہ عقب سے اور بانس اور نرکل جیسی کنٹریوں سے بھر دیا اور اس بیں آگ بھڑکا دیا تا کہ عقب سے قبیموں بی کوئی واغل نہ ہو سکے۔

### دونوں فوجیس آمنے سامنے:

ادهر عمر بن سعد نے مینہ پر عمر و بن جائ زبیدی کو اور میسرہ پرشمر بن ذی الجوش کو مقرر کیا۔ ذی الجوش کا اصل نام شرطیل بن اعور ابن عمر و بن معاویہ تھا جو بی مباب بن کلاب میں سے تھا۔ عمر نے اصحاب خیل پرعزرۃ بن قیس احمسی کو اور بیاوہ فوج پر هیسہ بن ربتی کو مقرر کیا اور جہنڈ ااپنے غلام نوروان کے سپر دکیا اور دونوں فوجیں آسنے سامنے آگئیں۔

پھر حضرت امام حسین جڑھ ایک خیمہ جس سطے محے جوان کے لئے نعب کیا گیا تھا، دہاں آپ نے خسل فرمایا اور بہت ی خوشبولگائی۔ آپ کے بعد بعض دوسرے امراء بھی خیمے میں داخل ہوئے اور آپ کی طرح عسل وغیرہ کیا۔ اس پرلوگ ایک دسرے سے کہنے کے کہ سل کرنے کا یہ کیا موقع ہے؟ کمی نے کیا کہ پرے ہو، یہ فنول باتیں کرنے کا وقت نہیں۔ اس پر بزید این حمین نے کہا کہ خدا کی تم ایمری قوم جانتی ہے کہ میں نے اوجڑ عمر قوم جانتی ہے کہ میں نے افغول باتوں کو بھی پندنہیں کیا۔ نہ جوائی میں نہ اوجڑ عمر میں کیا نہ کہ قتم ایارا جوانجام ہونے والا ہے اس پر میں خوش ہوں۔ اللہ کی تتم! ہمارے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے درمیان بس میں اس قدر فاصلہ ہے کہ قوم حملہ کر کے جمیں شہید کردے۔

امام جسين ريالية كى ميدان كربلا مل تقرير:

اس کے بعد حضرت اہام حسین رہے ہوڑے پر سوار ہو گئے اور قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کراورا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے قوم کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے دعا ما گئی کہ اے اللہ! ہر معیبت میں تو ہی میری ہاہ گاہ ہے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے دعا ما گئی کہ اے اللہ! ہر معیبت میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے اور ہر بخی میں تو ہی میرا سہارا ہے دغیرہ اور آپ کے فرزند علی بن حسین میں اور آپ کے فرزند علی بن حسین میں آت ہی میرا سہارا ہے دغیرہ اور آپ کے فرزند علی بن حسین میں اور آپ کے فرزند علی بن حسین میں آت ہے۔

حضرت امام حسین دیشہ نے باواز بلند بکارا کہ اے لوگوا میں تمہیں هیدت کرنے والا ہوں، اسے فور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا کہ اے لوگو! اگرتم میرا عذر تبول کر لو اور میرے ساتھ انساف کرو تو بیتمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجد پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے اور اگرتم میرا عذر تبول نیس کرتے تو فاجمعوا امر کن و شرکاء کہ ٹم لم یکن امر کم علیکم عمد ٹم

فاجمعوا امركن و شركاء كم ثم لم يكن امر كم عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون

﴿ سور ا يولس ﴾

ترجمہ: "دو ش کرکام کرواورائے چھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام بکار کرلوتہارے کام میں تم پر پچھا جمن شدہ ہے پھر جو ہو سکے میرا کرلواور مجھے مہلت شدو۔"

🔷 کنزالایمان 🗲

ان ولى الله الذي نؤل الكتاب و هو يتوني الصالحين

﴿ سورة اعراف ﴾

ترجمہ: " بے شک میراولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو وست رکھتا ہے۔"

﴿ كترالايمان ﴾

جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے بیتقریر کی تو ان کی چین نکل گئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راستہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جا کیں بلکہ مکہ میں چیوڑ جا کیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا جنہوں نے (خیمہ میں جا کیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا جنہوں نے (خیمہ میں جاکر) انہیں فاموش کیا۔ '

پرآپ اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے فضل ، اپنی عظمت ، اپ حسب
ونسب اور اعلیٰ قدری و علو شرف کا ذکر فر مایا۔ آپ نے فر مایا کہ اپنے اپنے
گریانوں میں جمائو اور اپنا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے جمے جیسے فخص کا قتل کرنا
ورست ہے؟ میں تمہاری ٹی سے کھی کا فرز تد ہوں۔ میرے سوا تمام روئے
زمین پرکوئی ٹی سے کا نواسہ موجود فیل ۔ حضرت علی الرفضی رہے میں والد ہیں
اور جعفر ذوالجنا حین میرے چھا جیں اور سید الشہد او مخرو رہے میں فر مایا: یہ دونوں
اور جعفر ذوالجنا حین میرے لیا جی اور میرے ہمائی کے بارے میں فر مایا: یہ دونوں
نوجوانان جنت کے مردار جیں ، اگرتم میری بات کی تقد بی کروتو یہ تی بات ہے۔
اللہ کی تم اجب سے جمعے معلوم ہوا ہے کہ جموٹے پر اللہ کا فضب نازل ہوتا ہے،
اللہ کی تم جموث یو لئے کا ادادہ بتک فیس کیا ، اگرتم اس کی تقد بی نیس کرتے تو
میں نے بھی جموث یو لئے کا ادادہ بتک فیس کیا ، اگرتم اس کی تقد بی نیس کرتے تو
اسحاب رسول اللہ میں نے دریافت کرو۔ حضرت جا یہ بن عبداللہ سے پوچھو، اور

پوچھو، وہ اس کی تقدیق کریں گے۔ افسوس ہے کہتم پر! کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میرے ان اوصاف میں سے کوئی وصف بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتا؟ اس پرشمر ابن ذی الجوش بولا کہ معلوم نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے؟ مخص کنارے پر کھڑے ہوکر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔

اس پر حبیب بن مطہر نے کہا کہ اے شمر! اللہ کی شم! این مفاد کی خاطر اللہ کا عبادت تو کرتا ہے اور ایک مفاد کی خاطر نہیں بلکہ سر مفاد کی خاطر الیک مفاد کی خاطر نہیں بلکہ سر مفاد کی خاطر الیک مفاد کی خاطر نہیں۔ پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ہم تو انجی طرح سیحتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! میرا راستہ چھوڑ دو، بی کی محفوظ مقام کی طرف نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو این بی عمام تشکیر سے کہ بوم حساب پر کیا امر مافع ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ! بیل ہر مشکر سے کہ بوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ این اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ ' (فاظر) پھر آپ ایمان نہیں رکھتا۔ این اور تمہارے دب کی پناہ لیتا ہوں۔' (فاظر) پھر آپ نے اپنی اوٹنی کو بٹھا دیا اور حقبہ بن سمعان کو اس کا گھٹنا با ندھ دینے کا تھم فرمایا۔ پھر آپ نے (مخافین سے) فرمایا کہ بتاؤ کیا تم جمع سے کی خون کا بدلہ لیتے ہو، یا ہیں نے نہرارا مال مار کھایا ہے، یا ہیں نے کس کو زشی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکاتے تمہارا مال مار کھایا ہے، یا ہیں نے کس کو زشی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکاتے تمہارا مال مار کھایا ہے، یا ہیں نے دیا۔

اس سے بعد آپ ہے پکار پکار کرفر مایا کہ اے هبیت بن ربعی! اے جہاز بن ابجر! اے قیس بن اصعف! اے زید بن حارث! کیا تم نے جھے نہیں لکھا کہ پھل کہ بیک چکے جیں اور باغات سرسز جیں۔ ہمارے پاس آ جا کیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آ کیں گے۔ آپ نے فرمایا کے پاس آ کیں آ کیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی خطنبیں لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمان اللہ! تم نے یقینا لکھے جی لیکن اے لوگو! جب تم جھے سے بیزار ہو گئے ہوتو میرا راستہ چھوڑ دو، جس تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پرقیس بن اصعف نے میرا راستہ چھوڑ دو، جس تم کے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پرقیس بن اصعف نے کہا کہ آپ ایپ کے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پرقیس بن اصعف نے کہا کہ آپ ایپ کہی کوئی گزند نہیں بہنچا کیں

کے۔ وہ آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تو اپنے ہیاں۔ آپ نے جواب دیا کہ تو اپنے ہمائی کا بھائی ہی تو ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھے اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں، اللّٰہ کی تشم! میں ذات کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے رائے کہ دوں گا۔ (ناکروہ) جرم کا اعتراف کروں گا۔

پھروشمن کالفکر آہتہ آہتہ اصحاب امام حسین ﷺ کی طرف بڑھا، جیسے کہ کہا گیا ہے، ان میں سے تقریباً تمیں گھوڑے سواروں کا ایک طا کفہ جس میں ابن زیاو کے مقدمۃ المیش کا افرح بن بزید بھی تھا۔ لفکر حسین کے ساتھ طل گیا۔ حضرت امام حسین کی افرت کے معادرت کی کہ اگر جمعے معلوم ہوتا کہ ان کا بیدارادہ ہے تو میں آپ کو بزید کے پاس لے جاتا۔ آپ نے حرکا عذر قبول فر مالیا۔ اس کے بعد حراصحاب امام حسین کی باس لے جاتا۔ آپ نے حرکا عذر قبول فر مالیا۔ اس کے بعد حراصحاب امام حسین کی بات کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور عمر بن سعد کو پکار کر کہا کہ افسوس ہوتی تو لئیں کردہ تین صورتوں میں سے کی ایک کو بھی قبول نہیں کرتے؟ عمر بن سعد نے کہا کہ اگر یہ بات میرے افتیار میں ہوتی تو میں ضرور قبول کر لیتا۔

ز مير بن قيس الني كايزيدي فوج كوخطاب:

اصحاب امام حسین فی ش سے زہیر بن قیم مسلح ہوکر اپنے محود ے پر سوار ہوئ اور اہل کوفہ سے قاطب ہوکر کہا کہ اے اہل کوفہ! اللہ کے عذاب سے قروب مسلمان کا حق ہے کہ اپنے مسلمان ہمائی کوفیدت کرے، ہم اس وقت تک آپس میں ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہیں اور ایک دین وطت پر ہیں جب تک کہ ہمارے اور تہمارے ورمیان موار ہیں گئ تو ہر عصمت کث جائے گی موار ہیں گئ تو ہر عصمت کث جائے گی اور ہم اور تم الگ الگ دوگروہ بن جا کی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے ہی کر ہم ہونے کی اور ہم اور تم الگ الگ دوگروہ بن جا کی گئ تو ہر عصمت کہ ہم میں اور ہم اور تم الگ الگ دوگروہ بن جا کی گئ تا کی معلوم ہوجائے کہ ہم میں قریب سے ایک کہ ہم میں قال ویا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں فریب سے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم میں سے تا کہ میں فریب سے تا کہ میں سے تا کہ تا ک

سے کون کیا کرتا ہے؟ ہم تمہیں اہل ہیت کی اعانت اور طاخیہ بن طاخیہ عبیداللہ بن زیاد کا ساتھ چوڑ وینے کی دعوت ویتے ہیں۔ ان کی حکومت میں تمہیں برائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ جربن عدی اور اس کے اصحاب اور بائی بن عروہ اور ان جیسے دوسرے متنی لوگوں کی طرح تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیریں گے۔ تمہارے ہاتھ اور تمہارے یاؤں کا ٹیس۔ تمہاری تاکیس اور تمہارے کان کا ٹیس کے اور تمہارے اور کا اور تراو کول کریں گے۔

راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے زہیر بن قین کو گالیاں ویں اور ابن زیادی تعریف و توصیف کی۔اورکھا کہ ہم تیرے شاحب اوراس کے ساتھیوں کولل کیے بغیردم نہ لیں ہے۔ ابن القين نے کہا کہ سميہ کے لونڈے سے فاطمہ رمنی اللہ عنہا کا لال اعانت اور دوی کا زیادہ حقدار ہے اگرتم اس کی اعانت جیس کرتے تو عیاد آباللہ اے لل شہرو۔ تم اس کے اور اس کے ابن عم یزید بن معاویہ کے درمیان سے وٹ جاؤ۔ جدم کو وہ جاہے گاہم ای طرف کولکل جائیں گے۔ میں اینے ایمان سے کہتا ہوں کو اسکین سے بغیر بھی وہ تہاری اطاعت کزاری پر رامنی ہو جائے گا۔اس پر شمر بن ڈی الجوش نے تیر پھینکا اور کہا کہ بس خاموش رہ، خدا تھے موت دے، تو نے بول بول کر جمیں زی کرویا ہے۔ زہیر نے جواب ویا کداے ای ایر یول بر بكثرت موست والے كے يوت! كيا من تحد سے خاطب موں؟ تو تو ہے بى زا جانور۔اللد کاتم! میرے خیال میں اللہ کی کتاب میں سے سی وو آیات می فعیک ہے یاد جیس تو روز قیامت کی رسوائی اور سخت ترین عذاب کا مژوہ س لے۔ شمر نے کہا کہ تعوری دیر کے بعد اللہ کچے اور تیرے صاحب کولل کرنے والا ہے۔ ز میرنے کہا کیا تو جھے موت سے ڈراتا ہے؟ الله کی متم المهارے ساتھ بمیشہ زندہ رہے سے معرت امام حمین رفق کے ساتھ مرنا مجھے زیادہ محبوب ہے محر بلند آواز کے ماتھ لوگوں سے خاطب ہوا کہ اے لوگو! کہیں بیمرش و ظالم اور اس جیسے

#### ح کا یزیدی فوج سے خطاب:

حربن بزید نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ اللہ کھے ہدایت دے، کیا تو واقعی اس فخص سے لڑے گا۔ اس نے کہا: اللہ کی تم اضرور، کم از کم الی لڑائی کہ جس بی سر کشیں کے اور ہاتھ ضائع ہو نگے۔ حرائل کوفہ میں سے ایک دلیر فخص سے جب کی سنے انہیں حضرت امام حسین رہ ہے ساتھ مل جانے پر شرم دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی تم ایس نے جنت اور دوز خ میں سے جنت کا امتخاب کرلیا ہے اور اللہ کی تم ایس جنت کے بدلے میں کسی چیز کو بھی قبول نہ کروں گا۔ خواہ میرے اور اللہ کی تم ایس جنت کے بدلے میں کسی چیز کو بھی قبول نہ کروں گا۔ خواہ میرے کو ایس فرے کو ایر لگائی اور حضرت امام حسین رہ ہے اس معذرت کی۔ سے جا سے معذرت کی۔ سے جا میں اور خواہ کے ایر لگائی اور حضرت امام حسین رہ ہے۔ اور اللہ کی اور اللہ کی ایس حضرت امام حسین رہ ہے۔ اور اللہ کی اور اللہ کی اور حضرت امام حسین رہ ہے۔ اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی ایک معذرت کی۔

اس کے بعد حرفے پھر اہل کوفہ سے خطاب کیا اور کہا اے کوفیوا تم نے خود حسین کو بلایا اور ان کو یقین دلایا کہ جب وہ تھارے پاس پہنیں گے تو تم ان کی حان کہ خوا خفاظت کرو کے اور ان پر اپنی جا تیں قربان کر دو گے، لیکن اب تم ان کی جان کے دشن ہو گئے ہو اور افیس اللہ تعالی کی وسیع و حریف زیمن میں چلے جانے سے بھی روکتے ہو۔ جس میں کتے اور فزریجی آزادی کے ساتھ ویر تاتے پھر تے ہیں اور تم نے ان پر بہتے ہوئے فرات کا پائی بھر کر دیا ہے جس میں سے کتے اور فزریجی پائی بی کر دیا ہے جس میں سے کتے اور فزریجی پائی بی کر سیر ہور ہے ہیں۔ اور اور میں جال ہو کی اور اسلوک کی اور اسلوک کیا ہے۔ آگر تم نے فرمسطنی بیات کے بیچے ان کی اولا دے ساتھ فرایت براسلوک کیا ہے۔ آگر تم نے فرمسطنی بیٹ کے بیچے ان کی اولا دے ساتھ فرمایت براسلوک کیا ہے۔ آگر تم نے فرمسطنی بیٹ کے بیچے ان کی اولا دیے ساتھ فرمایت براسلوک کیا ہے۔ آگر تم نے قویہ نہ کی اور اس ارادہ سے یا ز نہ آئے جس پر ممل کرتے کیلے

تم نے آئ کے دن میں اور ای گھڑی میں کمر یا عدد رکھی ہے تو خدا تمہیں تخت ترین بیاں کے دن پائی سے محروم رکھے گا۔ ایران کی پیاہ سیاہ نے حریم برسانے شروع کر دیتے اور وہ پیچے بہٹ کر حضرت امام حسین کی سامنے جا کھڑے ہوئے۔ میں سعد نے کہا کہ اگر میرے افتیار میں ہوتا تو میں حضرت امام حسین کی مطالبہ قبول کر لیتا لیکن این زیاد نے الکارکر دیا ہے۔ حر نے اہل کوفہ سے اپنے خطاب کے دوران ان کو سعیہ کی۔ انہیں برا بھلا کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے امام حسین کی جی اور ان کی جیٹیوں پر دریائے فرات کا پائی نے امام حسین کی جیٹیوں پر دریائے فرات کا پائی بند کر دیا ہے جس میں سے یہود و نصاری بھی پائی نے رہے ہیں، اور جس میں کے بیکن امام حسین کی گھڑے کے تیری بنا رکھا ہے بہاں تک کہ انہیں اپنی اسے نفع و نقصان کا بھی افتیار نہیں۔

# ا عاز جنگ اور اصحاب حسين رضيطينه كي شجاعت

عمر بن سعد نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنا جمنڈا قریب لاؤ جب وہ جمنڈا قریب سے گیا تو عمر بن سعد نے آسین چڑھا کر تیم پھینکا اور کہا کہ گواہ رہو، پہلا تیر ش نے پھینکا ہے۔ اس کے بعد تیرول کا تبادلہ شردع ہوگیا۔ زیاد کا غلام بیار اور عبیداللہ کا غلام سالم لفکر سے لکنے اور مبارزت طلب کی۔ ان کے مقابلہ کیلئے عبیداللہ بن عمر کئبی معرت امام حسین دی ہے سے اجازت لے کرککل آئے۔ انہول عبیداللہ بن عمر کئبی معرت امام حسین دی ہے اجازت لے کرککل آئے۔ انہول نے بہلے بیار کو اور اس کے بعد سالم کوئل کر دیا۔ البتہ سالم کے دار سے ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کئ کئیں۔

#### ایک بزیدی دعائے امام سے واصل جہنم:

وقت ٹوٹ کے اور دوسرا پاؤل رکاب میں پیش کیا۔ مسلم بن عوسجہ نے دوڑ کراس کا دائیاں پاؤل کاٹ دیا اور کھوڑا اسے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا سرایک ایک پھرسے کھرا تا کمیاحتی کہ دو مرکبیا۔

عبداللد بن نميركي اصحاب حسين عظيمة على شركت:

ابوظف نے ابی جناب سے روایت کی ہے کہ ہم جی ایک فض عبداللہ بن نمیر تھا جو بی علیم جی سے تھا۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ جو نمر بن قاسط سے تھی کوفہ جی جعد جدائی کے کؤیس پر رہتا تھا۔ اس نے ویکھا کہ لوگ حضرت امام حسین وہ کے خلاف جگ پر جانے کی تیاریوں جی معروف جیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی فتم! بھی مشرکین کی خلاف بڑنے پر تریص تھا، لیکن اب جی چاہتا ہوں کہ بنت رسول اللہ بھی مشرکین کے فرزند کے ہمراہ جہاد کروں، کی تکہ یہ مشرکین کے خلاف لڑنے سے افغال ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تو اب کا باعث ہے۔ چٹا نچہ وہ اپنی بیوی کے بال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تو اب کا باعث ہے۔ چٹا نچہ وہ اپنی بیوی کے بال گیا ادادہ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے ٹھیک فیملہ کیا اور اسے بتایا کہ اس کا کیا ادادہ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے ٹھیک فیملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھے سیدھی راہ دکھائی ہے تم خود بھی روانہ ہو جاؤ اور شرکی این ساتھ لے جاؤ۔

دادی کا بیان ہے کہ وہ اپنی بیدی کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں لکل کیا۔
اور معرف امام حسین ﷺ کے پاس کانی کیا۔ اسکے بعد راوی نے عمر بن سعد کے تیر
سیکنے اور زیاد کے غلام بیار اور ابن زیاد کے غلام سالم کے تل ہونے اور عبداللہ بن
فیر کے میدان کارزار میں جانے کیلئے معرف امام حسین رفی ہے اجازت ما تکنے
کے واقعات کا ذکر کیا۔

، مروی ہے کہ جب حضرت الم حسین رہ اللہ ویکھا کہ عبداللہ بن نمیر ایک قدآ ور مضبوط بازووں والا اور کشادہ صدر انسان ہے جو مدمقابل پر بحر پور حملہ کرنے کاالل سے تو ارشان کے فریانا کو اگر جا ہوتو حمیدان کارزار میں جلے جاؤ۔

چنانچہ وہ چلا گیا۔ بیار اور سالم نے پوچھا کہتم کون ہو؟ عبداللہ بن نمیر نے اپنانسب
نامہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم حمیں نہیں جانے۔ ہارے مقابلہ بن تم سے کوئی
افضل محص آئے لیکن عبداللہ نے بیار پر حملہ کر کے اسے قبل کر دیا۔ وہ بیار پر ضربیں
لگانے میں معروف تھا کہ این زیاد کے غلام سالم نے عبداللہ پر حملہ کر دیا جس سے
اس کے بائیں ہاتھ کی الگلیاں کٹ گئیں پھراس نے ایک بھر پور حملہ کر کے سالم کو
بھی قبل کر دیا اور آگے بڑھ کر بیر جزیر بڑھنے لگا:

ترجمہ: "اگرتم بھے ہیں جائے تو سن لو، بی بن کلب کا بیٹا ہوں، اور بھرا حسب بن علیم ہے، بیں دلیر اور غفینا کے فقت حسب بن علیم ہے، بیں دلیر اور غفینا کے فقص ہوں، مصیبت کے وقت بی کمروری ہیں وکھا تا، اے ام وہب! بیں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ بیش قدی کرکے ان کو نیزے کی ضربیں لگاؤں گا۔ رب تعالی پر ایمان مربیں دکھنے والے بندے کی صربیں۔"

پرام وہب ایک انفی کے راپ فادی کے راب اولاد کے دفاع میں جگ اب وام بہ فدایت، محد علیہ انسلام والسلام کی پاک وطیب اولاد کے دفاع میں جگ کر۔ وہ اسے موراوں کی طرف واپس دھیلنے کے قو وہ اس کے کڑوں سے چمٹ می اور کیا کہ محمول کی فروں سے چمٹ می اور کیا کہ محمول کی اس کے حضرت ایام حسین دھیانہ موروں کی ۔ اس پر حضرت ایام حسین دھیانہ سے اس پر حضرت ایام حسین دھیانہ موروں پر سے اس پر حضرت ایام حسین دھیانہ موروں پر سے اس پر دو واپس آجاد اور یہاں موروں کے پاس بیٹ جاد، موروں پر مال فرض دیں ۔ اس پر دہ واپس آجاد اور یہاں موروں میں جل کی۔

انفرادی جک پس امام کا بلد معاری تما:

رادی کا قول ہے کہ اس روز بکٹرت مبارزت ہوئی۔ عیاصت و دلیری کی بنا پر اس وجہ سے کہ اصحاب اہام حسین روز کے بچاؤ کا ڈراچہ فتظ مکوارتی، انفرادی جگ میں ان کا پلہ بھاری رہا۔ اس لیے بعض امزاء نے عمر بن سعد کو انفرادی جگ فتم کر دستے کا محورہ دیا۔ ابن زیاد کی فوج کا امیر مینہ عمرہ بن جیاج کی کہ وین سے دستے کا محورہ دیا۔ ابن زیاد کی فوج کا امیر مینہ عمرہ بن جیاج کی کہ وین سے نکل جانے والے اور جماعت میں پھوٹ ڈالنے والے سے قبال کرو۔حفرت امام حسین کی نے فرمایا کہ افسوس ہے تھے پر اے جاج! تو لوگوں کو میرے خلاف مجڑکا تا ہے؟ کیا دین سے نکل ہما سے والے ہم بیں؟ اور تو دین پر قائم ہے؟ عن قریب جب ہماری رومیں ہمارے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے میں جلنے کا مستحق کون ہے؟

# امحاب حسين ري المين علي الميد:

اس انفرادی جملہ میں مسلم موہد شہید ہو گئے۔ امحاب حسین کے جی ان کے پہلے شہید ہیں، ابھی ان میں آخری رخق باتی تھی کہ معزت انام حسین کے ان کے پاس تشریف لے کے اور ان کے تن میں دعائے رحمت فرمائی۔ حبیب بن معلمر نے کہا کہ جنت مبارک ہو۔ انہوں نے تی نی دعائے رحمت فرمائی۔ حبیب بن معلم می کہا کہ جنت مبارک ہو۔ انہوں نے تی نی آواز میں جواب دیا کہ اللہ تعالی جہیں فیر و عافیت کے ماتھ سلامت رکھے۔ ہی حبیب نے کہا کہ اگر جمعے بیمعلوم ہوتا کہ میں تہمارے بعد ابھی قل ہوکر آپ کے ماتھ ملے والا ہوں تو میں آپ سے اوچ کر آپ کی ماتھ ملے والا ہوں تو میں آپ سے اوچ کر آپ کی ماتھ میں میں میں میں ان کے بارے میں وحیت کرتا ہوں، ان برائی جان قربان کرویتا۔

# یا می سویزیدی فوج کا تیرول سے حملہ:

روایت ہے کہ اس کے بعد شمر بن ذکی الجوش نے میسرہ سے حملہ کر دیا اور معرب امام حسین دی تھیں کا قصد کیا لیکن آپ کے محوثرے سوار اصحاب نے پوری طاقت سے آپ کا دفاع کیا اور نہایت بے جگری سے لاکر انہیں بیجیے دکھیل دیا۔ اس پر شمر نے حمر بن مد سے بیدل تیرا ندازوں کی محک طلب کر لی۔ اس نے تقریباً پانچ سو تیرا نداز بیج دیے۔ اس ساہ نے آتے ہی اصحاب ایام حسین دیائی کے موثروں پر تیم برسانے شروع کر دیے جی کر تمام محوثرے نئی ہو کے اور آپ کے تمام محوثرے تیم برسانے شروع کر دیے جی کر تمام محوثرے دیں ہو کے اور آپ کے تمام محوثرے دی موجے اور آپ کے تمام محوثرے

سوار پیدل ہو مجے جب انہول نے حربن بزید کے محوثے کو زخی کر دیا اور وہ ہاتھ من تكوار كي محور عب يج الرب تو ايك شرمعلوم موت من يمر انبول في رجز كابيشعر يزملا:

ترجمہ: "اگر انہوں نے میرے محوثے کو ذخی کردیا ہے تو کوئی مضا نقتہ تہیں، میں ابن حربول اور دہشت تاک شیرے بھی زیادہ جری موں۔" خيم جلانے كى كوشش:

کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد نے ان حیموں کو اکھاڑ مینظنے کا علم دے دیا جوحملہ کی راہ میں رکاوٹ ہے ہوئے تھے۔ ادھر اسحاب امام حسین رفیف نے تیم اکھاڑنے والول كونته في كرنا شرع كرديا-اس يرابن سعد في خير جلا والن كاظم دے ديا۔ معترت امام حسين ري الفيد فرمايا كم جهور والبيل في جلات دو-اب بداس طرف ے حملہ میں کر سکتے پھر شمر ذی الجوش خداس کا يُرا کرے۔ معزمت امام حسين رفظان کے خیمہ کے یاس آیا اور اس پر نیز و مار کر کہا کہ آگ لے آؤ۔ بیس اس خیمہ کوجلا کر اس کے مینوں سمیت فاکستر کر دول گا۔ اس پر عورتی جی اتھی اور خیمہ سے باہر لكل المكتيل - حعرت امام حسين رفي في في ما ياكد الله تعالى تحد كواك من جمو كيد شیث بن ربعی شرکے یاس، خداشمر کا چرہ بگاڑتے، آیا اور کیا کہ میں نے تیرے اس قول اور تیرے اس هل اور تیرے اس مؤقف سے فیج تر معاملہ می فیس و یکھا۔ کیا عورتوں پررعب ڈالا ہے؟ اس پراسے شرم آئی اور واپس جائے کا ارادہ کرلیا۔ حید بن مسلم کہتے ہیں کہ بیں نے شمر سے کہا کہ بیجان اللہ! بچے بہر کت زیب نبيل ديل-كياتواية آب كودوكونه عذاب سمينا عابرا به ايك آك سے علاق كا اور دوسراعورتون اور بچول كوجلائے كا عندا كاتم! مرق مروول كول كرتے سے بھی تیرا امیر تھے سے رامنی ہوجائے گا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ شمر نے جھ سے پوچھا کہتم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ

میں نہ بتاؤں گا۔ دراصل میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں تو وہ میری پیچان کر لے گا اور سلطان کے سامنے مجھے دسوا کرے گا۔

اصحاب امام حسین عرف کے پیادوں علی سے زہیر بن قین نے شمر پر تملہ
کرکے اسے پہیا کر دیا اور ابوع و منا فی گوئل کر دیا جب اصحاب امام حسین حرف میں سے کوئی قل ہو جاتا تو آپ کے لفکر میں کی آجاتی ۔ لیکن ابن زیاد کی فوج میں سے کوئی قل ہو جاتا تو کم سے تعداد کی وجہ سے ان میں کوئی کی محسوس نہ ہوتی ۔ جب ظہر کا وقت آگیا تو حضرت امام حسین حرف نے فرمایا کہ انہیں کہو جنگ روک دوتا کہ ہم کماز پڑھ لیس ۔ اس پر امل کوئد میں سے ایک مخص نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہ ہوگی ۔ مبیب بن مطہر نے جواب دیا کہ افسوس سے تھے پر ایکی تمہاری نماز قبول ہوگی اور آلی رسول اللہ تولئے کی نماز قبول نہ ہوگی ؟

حبيب بن مطهر كى شهادت:

حبیب نے ایک خوناک جنگ ازی اور ایک مخفی بدیل این صریم کو جو بی عقفان میں سے تعالل کردیا اور بیاشعار پڑھنے لگا:

ترجمہ اشعار: " میں حبیب ہول اور میرے باپ کا نام مظہر ہے، میں مورکتی ہوئی جنگ کا شہروار ہو۔ تم تحداد میں وافر ہو یا زیادہ ہواور ہم وفا میں اور میں جنگ کا شہروار ہو۔ تم تحداد میں وافر ہو یا زیادہ ہواور ہم وفا میں اور میں تم سے فائق ہیں۔ ہارا نام باقی رہنے والا ہے، اور ہمارے مقاصد یاک ہیں۔"

ای اثنا میں بی تمیم کے ایک مخص نے حبیب پر جملہ کردیا اور تیر کا ایک ایہا وار
کیا کہ حبیب پنچ کر پڑے ، پھر سنجل کر اٹھنے گئے تو حقین بن نمیر نے ہلوار سے
ان کے سر پر ایک ضرب لگائی جس سے مید دوبار ہ کر گئے اس پر تمیمی نے بیچے از کر
ان کا سرکاٹ لیا اور اسے ابن قیاد کے پاس نے کیا۔ وہاں حبیب کے لڑکے نے
د یکھا تو اپنے باب کے سرکو پہچان لیا اور تمیمی سے کہا کہ یہ سر جھے وے دو میں اسے

دفن کروں گا اور پھررو پڑا۔

#### یاب کے قاتل سے بدلہ:

راوی کا بیان ہے کہ جب بیاڑ کا جوان ہوگیا تو اے باپ کا بدلہ لینے کی فکر دامن كيرموكى بالا آخر وومصعب بن عمير كے زماند ميں فوج ميں بحرتى موكيا۔ ايك دفعداس الرك كے باب كا قائل دو پيركوائے فيے يس سور باتفا كدوه موقع باكراس کے نیے میں مس کیا اور اے کل کر دیا۔

#### حر کی شہادت:

الوظف نے محر بن قیس سے روایت کی ہے کہ جب مبیب آل ہوا تو حضرت ا مام حسین ﷺ کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور قرمایا کہ پیں اس سے اسپے تقس کا احتساب كرول كااورخرف معرت المام حسين ورفي كقيده بن يشعر يدهد:

"مرى تمنا هے كديس جب كك لل شهو جاؤل، آپ شهيد شهول اور آج میں آھے پوستا ہوا بی کل ہوں گا۔ میں ان پر کوار کی کاری شرب لكادُل كاند يجيه الول كا اورندان كو چورول كا-"

عرح اور زمیر بن میں نے شدید جگ اوی جب ان دونوں میں سے ایک حمله آور جوتا اورمعيبت شي ميس جاتا لو دومرا عمله كرك است چيزاليا، محدوم وه ای طرح لڑتے رہے تی کدوش نے حرین برید یر بلخار کر دی اور اسے شہید کر دیا۔ حرکوالی شامد سائدی نے لی کیا جواس کا بھاڑاد مانی کمی تھا اور وشن تھی۔ اس کے بعد معرت امام حمین فالله فر مرک وقت اسے امحاب کے مراه مناوع فوف اوا قرمائی۔ تماد کے بعد آپ نے سخت ترین چک لڑی، آپ کے جگر اور بهادرامحاب سے آپ کا دفاع کیا۔ دیورتن میں نے آپ کے ماعے محت ملک نڑی۔ای اٹنا میں ان کوکی کا تیران لگا اور دہ آئے سامنے کر پڑے اور بیشعر پڑھا: ترجمہ: ''میں زہیر ہوں، میں قیس کا بیٹا ہوں، میں تم کو تکوار کے ساتھ حسین سے پرے ہائکا ہوں۔''

روایت ہے کہ پھر زہیر بن قیس (اٹھ کھڑے ہوئے اور) حضرت اہام حسین نظامہ کے شانہ پر ہاتھ مار مارکر بیشعر پڑھنے گئے۔

تافع بن بلال كى جرأت وشجاعت اورشهادت:

امحاب امام حسین رہ اللہ میں سے ایک نافع بن بلال جملی تھا۔ اس نے ایپ ایٹرے کو زہر آلود کر کے اس بے ایک نافع بن بلال جملی تھا۔ اس نے ایپ فیزے کو زہر آلود کر کے اس پر نشان لگا رکھا تھا۔ وہ اس نیزے کے ساتھ وار کرتا جاتا تھا:

اس فے عربی سعد کی فرج میں سے بارہ آدمیوں کو آل کیا جوزئی ہوئے وہ ان

یرسوا ہیں۔ وہ افرتا رہا حق کہ اس کے دونوں بازونوٹ کئے۔ اس پر انہوں نے اس
کو گرفار کر کے عربی سعد کے چیش کر دیا۔ عرفے بع جما کہ اے تافع ا افسوس ہے تھے

یرا تو نے اپنا بیرحال کیوں کر لیا ہے؟ نافع نے کہا کہ میرا رہ خوب جانتا ہے کہ میں
نے بیرحال کس ادادہ سے کیا ہے۔ اس وقت اس کے بدن اور اس کی واڑھی سے
خوان بہدر ہاتھا۔ گار نافع نے کہا کہ انڈکی حم ایش نے تہاری فوج کے بارہ آدی

قل کر دیئے ہیں اور زخی ان کے علاوہ ہیں اور میں اپنے کیے پر پشیان بھی نہیں ہوں، اگر میرے باز وسالم ہوتے تو تم جھے گرفار ندکر سکتے۔ شمر نے عمر بن سعد سے کہا کہ اسے قل کر دو۔ عمر نے کہا کہ اسے تم گرفار کرکے لائے ہو، اگر چا ہوتو قل کر دو۔ شمر نے اٹھ کر تلوار سوئی تو نافع نے کہا کہ اے شمر! اللہ کی شم! اگر تم مسلمان ہوتے تو یہ امر پر بھاری ہوتا کہ ہمارے خون کا پوچھ لے کرتم خدا کے حضور میں ہوتے تو یہ امر پر بھاری ہوتا کہ ہمارے خون کا پوچھ لے کرتم خدا کے حضور میں پہنچو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارا خون اپنی بدترین قلوق کے میرد کیا ہے۔ اس کے بعد شمر نے اسے قل کر دیا۔

#### شمركاممله:

پر جملہ کر دیاتی کہ وہ حضرت امام حسین رہے۔ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت کی فوج کے ساتھ وال پر جملہ کر دیاتی کہ وہ حضرت امام حسین رہے۔ کے قریب تک بھٹی گیا۔ جب اصحاب امام حسین رہے۔ نے دیکھا کہ ان پر بخت دباؤ پڑ گیا ہے اور وہ حضرت امام حسین دہائی کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں تو انہوں نے فیملہ کر لیا کہ وہ سب امام حسین جہند کی حفاظت میں لڑتے ہوئے ان کے سامنے فہید ہوجا کیں جہنا نہر من خواری کے ووجے ان کے سامنے فہید ہوجا کی حدمت میں صافر ہوئے دنانچہ مزرہ غفاری کے ووجے عبدالرحمان اور عبداللہ آپ کی خدمت میں صافر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اور جم جا ہے۔ اور جم جا ہے۔ اور جم جا ہے اور جم جا ہے۔ اور جم جا ہے کہ سرخ ان کہ اسلام وشمن نے جمیل گھر لیا ہے اور جم جا ہے۔ اور جم جا ہے کہ سرخ ان کہ آپ کے سامنے فہید ہوجا کیں۔ آپ نے فرمایا ہیں کہ آپ کے سامنے فہید ہوجا کیں۔ آپ نے فرمایا ہوئے در بر بہا وہ ہوئے اور یہ شعر پڑھے۔ کہ مرحبا اعبرے قریب ہوگئے اور یہ شعر پڑھے۔ اور یہ مرب ہوگئے اور یہ شعر پڑھے۔ کہ مرحبا اعبرے قریب ہوگئے اور یہ شعر پڑھے۔ کہ مرحبا اعبرے قریب ہوگئے اور یہ شعر پڑھے۔ اور یہ مرب ہیکار ہوگے۔

#### ترجمهاشعار:

" بنوغفار نے واقعی جان کیا ہے، اور نگی ٹزار سے بعد نگی محدف نے است مجی۔ کہ فاس کروہ کونٹرور کی کریں سے، مرحمقیر قائع و بران سے ساتھ۔ اے قوم! پاک ذریت کا دفاع کرو، مشارف یمن کی تکواروں اورلہراتے ہوئے نیزوں کے ساتھ۔''

اسکے بعد آپ کے اصحاب میں ہے ایک ایک دو دوآ دمی آپ کے پاس آتے ،
آپ ان کے حق میں دعا فر اتے کہ اللہ تعالی حمیمیں جزائے خمر دے، نیکوکاروں کی
سی جزاء۔ دوآپ کوسلام کرتے ہیں اور جنگ میں کود پڑتے حتی کہ آل ہو جاتے۔
عابس کی شجاعت وشہادت:

عابی بن ابی هیب آئے اور عرض کیا کہ اے ابوعبداللہ! زیمن پر دور ونزد یک کوئی بھی رہنے والا جھے آپ سے زیادہ پیاری نہیں، اگر میری ذات یا میرے خون سے زیادہ پیاری نہیں، اگر میری ذات یا میرے خون سے زیادہ پیاری نہیں، اگر میری ذات یا میرے خون سے زیادہ پیاری چیز قربان کر دیئے سے بھی جھے یہ قدرت حاصل ہو سکے کہ میں آپ کوظم و جور سے یا قل ہوئے سے بچا سکوں تو جس اس سے بھی درائی شہروں اس اے ابوعبداللہ! السلام علیک! گواہ رہیں کہ جس آپ کی ہدایت پر قائم ہوں، پھر وہ مگوارسونت کر چلا گیا۔ وہ ایک بہادر فض تھا، اس کی چیشائی پر زخم کا نشان تھا۔ اس نے ارمیدان جس جاکر) پکارا کہ ہے کہ کوئی اس شخص کے مقابلہ شخص؟ ہے کوئی مہارزت قبول کرنے والالیکن انہوں نے اسے پیچان لیا۔ اس لیے اس کے مقابلہ میں آئے کی کسی کو جرائت نہ ہوئی۔

عمر بن سعد نے کہا کہ اس پر پھر برساؤ چنانچہ ہر جانب سے پھروں کی ہو چھاڑ شروع ہوئی جب عابس نے بہ حالت دیکھی تو زرہ اور خود اتار پینکیس اور لوگوں پر بل پڑے۔اللہ کی تتم ایش نے دیکھا کہ انہوں نے دوسو سے بھی زیادہ یزیدی فوج کو اللہ کی تتم ایش نے دیکھا کہ انہوں نے دوسو سے بھی زیادہ یزیدی فوج کو ایش سے بیچھے کو دھکیل دیا، پھر ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ شہید ہو گئے۔اللہ تعالی ان بر رحم فرائے۔

رادی کا بیان ہے کہ پھر میں نے ان کا سریبت لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھا۔ جن میں سے برفض ان کوئل کرنے کا مدی تھا۔ وہ اس سرکوعمر ابن سعد کے پاس

کے محتے تو اس نے کہا کہ جھڑا مت کرو۔اسے کسی ایک مخص نے قل نہیں کیا۔ اس پر وہ منتشر ہو محتے۔ادھرامحاب امام حسین رہ ایک ایک مطاع کے سواسارے شہید ہو محتے۔

### حضرت على اكبر رضي المان المان

خاندان بن ابی طالب میں سے سب سے پہلے متول معرت امام حسین رقیقہ کے فرزندعلی اکبر بن حسین بن علی حقیقہ ہیں۔ ان کی والدہ لیلی بنت ابی مرہ بن عروہ بن موقد بن معمد کیا۔

بن مسعود تقفی ہیں۔ ان کو مرہ بن معقد بن نعمان عبدی نے نیزہ مار کر شہید کیا۔

دراصل مرہ حضرت امام حسین رقیقہ پر جملہ کرنے کیلئے آیا تھا لیکن علی اکبرا ہے والدکو بھانے یہ درجز پڑھے ہوئے سامنے آگئے:

#### ترجمهاشعار:

' میں علی بن حسین علی ہول۔ بیت اللہ کی شم! ہم نبی کے زیادہ حقدار بیں۔ خدا کی شم! حرام زادے کا بیٹا! ہم پر حکومت نہ کرے گاتم ویکمو سے کہ آج بیں اینے باپ کا کیے دفاع کرتا ہول۔''

جب مرہ نے بیڑہ مارا تو لوگ بھم کرکے ان پرٹوٹ پڑے اور الیس شہید کر دیا۔ دیا۔ حضرت امام حسین دیا ہے۔ فرمایا کہ اے پہر! اللہ اس قوم کو عادت کر ہے جس نے مجھے قبل کیا ہے۔ بیالوگ اللہ تعالیٰ کی عدود کو تو ڑئے اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنے جس کتنے جری اور بے پاک ہیں، تیرے بعد ونیا خاک وحول ہے۔

#### عون ومحداور ديكرنوجوانان ابل بيت كي شهاوت:

رادی کا تول ہے کہ چندے آلیاب حسین و پرتورائر کی خیمہ سے یا ہرلکی اور کیا کہ ہائے میرے ہمائی! ہائی میرے بھتے اور و یکھا تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بنی حضرت نمنب بنت علی طرف ہیں۔ وہ اسے خاک وخوان میں پڑے ہوئے بہتیج کی لاش سے لیٹ کئیں۔ حضرت امام حسین کے اتھ پکڑ کر انہیں خیمہ میں پہنچادیا اور لاش اٹھوا کر انہیں خیمہ میں پہنچادیا اور لاش اٹھوا کر اپنے خیمہ کے پاس رکھوا دی۔ اسکے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقبل پر عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون اور جمد، پھر عقبل بن ابی طالب کے دو بیٹے عبدالرحمٰن اور جعفر اور بھرقاسم بن حسن بن علی ابن طالب کے بعد دیکرے قاسم بن حسن بن علی ابن طالب کے بعد دیکرے قاس موکئے۔

الوقف نے نفیل بن خدت سے روایت کی ہے کہ الوقع او بزید بن زیاد بہدلی فی محد معرت امام حسین والیت کے سمامنے کھنے فیک کرسو تیرے چلائے، جب وہ تیر چلا چکا تو معلوم ہوا کہ اس نے وشمن کے پانچ آدمی آل کیے ہیں۔ (اس نے رجز خوانی میں بیشعر پڑھے:)

#### ترجمهاشعار:

''شن پزید ہوں اور میں مہاجر ہوں، میں طاقتورشیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ رب تعالیٰ کی تتم! میں حسین کا حامی ہوں اور ابن سعد کو تڑک کرنے والا ہوں۔''

# ایک بزیدی کا امام حسین فالله برحمله اور آب کا زخی مونا:

کہے ہیں کہ حضرت اہام حسین دی استان میدان میں اسلے کورے رہے جوفف ہی آپ کے پاس آتا والی چلا جاتا ، کیونکہ آپ کوئل کرنے سے ہر مفض کریز کرتا تھا۔ آخر نی بداہ کا ایک فض مالک بن بشیر آیا اور آپ کے سر پر تولی میں اور کیا جس سے آور کی جا ہے سے خون بہہ لکلا۔ آپ کے سر پر تولی محکی۔ توار کی ضرب سے قولی کٹ گئی اور سر زخی ہو گیا جس سے تولی خون آلوو ہوگی۔ آپ نے مالک بن بشیر سے (جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، مخاطب ہوکر) ہوگا۔ آپ نے مالک بن بشیر سے (جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، مخاطب ہوکر) فرمایا کہ اللہ کرے تھے دنیا میں کھانا چیا تھیب نہ ہوا ور اللہ تعالی ظالموں کے ساتھ تیرا حشر کرے ، اس کے بعد حضرت اہام حسین جی ان تولی اتار پیکی اور پکڑی منکوا کریا ندھ لی۔

#### حضرت قاسم كى شهادت:

ابوصف نے سلیمان بن افی راشد سے اور اس نے جمید سے روایت کی ہے کہ اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکا، جس کا چرہ جائد کی طرح چکا تھا، قیص، ازار اور جوتے پہنے اور ہاتھ بیں توار لیے ہماری طرف لکلا۔ اس کے ایک جوتے کا، اور برا خیال ہے کہ با کیس جوتے کا تمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عمر بن سعد بن فیل از دی نے کہا کہ اللہ خیال ہے کہ با کیس جوتے کا تمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عمر بن سعد بن فیل از دی نے کہا کہ اللہ کہ مار کے پہنے تعملہ کروں گا۔ بیس نے کہا کہ بیان اللہ! اس سے تمہیں کی ختم ایس اس لڑکے پر خت جملہ کروں گا۔ بیس اس لڑکے پر خت جملہ کروں گا۔ بیس اس پر خت جملہ کروں گا۔ بیرامیر جیش دینے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی خم ایس پر خت جملہ کروں گا۔ بیرامیر جیش عمر بن سعد نے اس پر حملہ کردیا اور وہ تی اٹھا کہ ہائے بچا۔ (یہ جو پر بیری محور دی عمر ایس مور بین سعد بن فیل از دی تھا اور وہ میں اور وہ جی ان کے مادے)

راوی کا قول ہے کہ اس پر حضرت امام حسین رفیق ایک بھرے ہوئے شیر کی طرح عمر بن سعد پر جھیٹے اور کلوار ہے وار کیا۔ عمر نے اسے بازو پر روکا تو اس کا بازو کہیں سعد پر جھیٹے اور کلوار سے وار کیا۔ عمر نے اسے بازو پر روکا تو اس کا بازو کہیں سے کٹ کر کر پڑا اس پر وہ چیخا، چلاتا فرار ہوگیا۔ اہل کوفہ کے محووث سوار اسے بہائے دوڑ ہے لیکن عمر بن سعد محووث ول کے سینوں اور سمول کی لیبٹ یس آھیا اور روندا گیا۔

رادی کا بیان ہے کہ جب فیار جیث کیا تو یس نے دیکھا کہ معرب امام حین دیا ہے۔ حضرت امام حین دیا ہے۔ حضرت امام حین دوری دیا ہے۔ حضرت امام حین دوری دیا ہے۔ حضرت امام حین دوری دیا ہے۔ تیا متر ہے تھے آل کیا ہے اس کیلئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تیامت کے دور دہ تیرے جدا محد کو جیرے آل کا کیا جواب دیں ہے؟ تیرے بیا کیلئے ہے تکلیف دہ امر ہے کہ تو یکا رے اور وہ جواب تدوے۔ یا وہ جواب دے تو اس سے تھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ کی ہم! تیرے بھا کے مخالف زیادہ ہو گئے ہیں اور معاون کم۔ اس کے بعد معرب امام حین دیا ہے میں اور معاون کم۔ اس کے بعد معرب امام حین دیا ہے میں اور معاون کم۔ اس کے بعد معرب امام حین دیا ہے میں اور معاون کم۔ اس کے بعد معرب امام حین دیا ہے۔

لیا اور اپنے بیٹے علی اکبر اور دوسرے مقتولین کے پاس لے جا کر اٹا دیا۔ جھے اب مجلی اس کے باؤل زین رجھے تا ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیس نے اس لڑکے کے بارے میں بوجھا تو جھے بتایا گیا کہ بیرقاسم بن حسن ابن علی بن ابی طالب ہیں۔

ہائی بن جیسے حضری سے روایت ہے کہ میں متقل امام حسین رہے۔ کور کھوڑے سواروں میں دسویں نبر پر کھڑا تھا کہ آل حسین رہے۔ میں سے ایک لڑکا تیمیں اور ازار پہنے اور ہاتھ میں نجیے کی ایک لاٹھی لیے باہر لکلا۔ وہ سہا ہوا تھا اور دہشت سے واکیں باکیں ویکھنا جا رہا تھا۔ اس کے کاٹوں میں پڑے ہوئے بندے دہشت سے واکیں باکی ویکھنا جا رہا تھا۔ اس کے کاٹوں میں پڑے ہوئے بندے اب بھی جھے اس کے ادھر ادھر ویکھنے سے ملتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک آدی نے اب بھی جھے اس کے ادھر ادھر ویکھنے سے ملتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک آدی نے اب بھی جھے اس کے ادھر ادھر ویکھنے سے ملتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک آدی نے اب بھی جھے اس کے ادھر ادھر ویکھنے سے ملتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک آدی نے اب بھی اور جسک کر اسے پکڑلیا

مشام سکونی کا قول ہے کہ اس لڑکے کو مانی بن عبید نے خود قبل کیا تھا لیکن لعنت و ملامت کے خوف سے اس نے اپنا نام نہیں لیا اور کنا بیر کیا ہے۔

روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت اہام حسین صفی تھک کر اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس آپ کا چھوٹا بچہ جس کا نام ''عبداللہ'' تھا لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور چوہتے اور پیار کرتے رہے اور پھر اپنے اہلی کو وسیتیں کرنے میں مشنول ہوگئے۔ (ای اشاء میں) بنی اسد کے ایک فخص نے جے ابن موقد النار کہتے تھے نے ایک تیر مارکر نیچ کو ہلاک کر دیا۔ آپ بے نیج کے خون کو ایک چلو لیا اور اسے آسان کی طرف اچھال ویا اور فریا کی کہ اے میرے دب! گرتو نے آسان سے جاری تھرت واعانت کوروک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مسلمت ہواور ان ظالموں سے جارا انتقام لے۔

پھر عبداللہ بن عقبہ عنوی نے تیر مار کر ایو بکر بن معین ری ایک کو بھی قبل کر دیا اور اس کے بعد آپ کے بھائیوں عبداللہ عباس، عثان، جعفر اور محد فرزندان علی بن ابی

الب كوبحى قل كرديا حميا-

# المام حسين رفيه يرتير جلانے والے كايراحش

حضرت امام حسین رہے ہوئے ہے کیلئے دریاں کا غلبہ ہوا تو آپ پائی پینے کیلئے دریائے فرات کی جانب بڑھے، اگرچہ دشمن کی فوج نے مقابلہ کیا لیکن آپ ان کی صفوں کو چیر کر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ (جب آپ پائی پینے گئے تو) حسین من تیم نے ایک جیر مارا جو آپ کے تالو جس پوست ہو گیا اور خون بہہ لکلا۔ آپ نے بہ خون ہاتھ جس لے کراو پر کواچھال دیا اور دعا فرمائی:

"اے اللہ! ان سب کو کن کر اور ایک ایک کرے بلاک کردے اور ایک ایک کردے اور ایک ایک کردے اور ایک ایک کردے اور ان سے اس کی کوروئے زمین پر باقی شدر کھے۔"

راوی کا بیان ہے۔اللہ کی تنم! کچھ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیرے پینکنے والے کو سخت پیاس میں جتلا کر دیا، بھی اسے شنڈا پائی پلایا جاتا اور بھی دودھ کی لسی لیکن اس کی پیاس نہ بھتی اور وہ کہتا کہ تمہارا برا ہواور پلاؤ جھے پیاس نے تمل کرڈالا ہے۔

راوی کا قول ہے کہ خدا کی تنم! مجھ زیادہ دیر نہ کزری تھی کہ اس کا پیٹ مجول کراونٹ کے پیٹ کی طرح ہو کیا۔

اس کے بعد شمرین ذی الجون کوفد کے تقریباً دس آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت اہام حسین رفیانہ کی مزل کی طرف بوجا جس میں آپ کے اہل وعیال اور آپ کا مال واسباب تنے۔ آپ اپنے قافلہ کی طرف بوج کے تو وہ آپ کے اور آپ کا مال واسباب تنے۔ آپ اپنے قافلہ کی طرف بوج کے تو وہ آپ کے اور آپ کے اور آپ کے قافلہ کے درمیان حاکل ہوگیا۔ اس پر صفرت اہام حسین رفیانہ نے فرمایا کہ افسوس ہے آپ کے قافلہ کے درمیاراکوئی وین فیس ہے اور ایم معاوسے قبل ور تے تو کم از کم دنیا کے ذی حسب اور شریف انسان تو بنو، اور اسپنے اوباشوں اوراسینے جالوں کو میرے مال واسباب اور میرے اہل وحمال سے دور رکھو۔

ابن ذی الجون نے کہا کہ اے فاطمہ کے بیٹے! تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو تھیر لیا اور شمر انہیں آپ کو شہید کر دینے پر اکسانے لگا۔
ابوالجوب نے کہا کہ جہیں خود ان کوئل کر دینے بیں کیا رکا وٹ ہے؟ شمر نے کہا کہ تو کب تک یہ باتیں بنائے کب تک یہ باتیں بنائے کب تک یہ باتیں بنائے کہا کہ تو خود کب تک یہ باتیں بنائے گا؟ ای طرح ان بیل کچھ دیر تلخ کلای ہوئی، آخر ابوالجوب نے، جو ایک نڈر اور بہا دو خص تھا کہا: اللہ کی منم ایمن نے معم ارادہ کر لیا ہے اور تیری آخموں میں نیز ہوگی۔ گونپ دوں، اس پرشمر پیچے ہے گیا۔ ا

# الم مسين عليه كي خوزيز جنك اورشهادت:

ال کے بعد جب حضرت امام حسین کھی کا دفاع کرنے والا کوئی ہمی ہاتی نہ رہا، تو شمر جنگجولشکر یول کی ایک جماعت لے کرآگیا اور آپ کے خیمہ کے قریب آپ کا عاصرہ کرلیا۔ اس پر چودھویں کے چا عمجیسا ایک لڑکا، جس کے کانوں میں دوموتی ہے، دوڑتا ہوا جیموں میں سے باہر لکل آیا۔ حضرت زینب رمنی اللہ عنہا اسے والیس لے جانے کیلئے اس کے جیجے آ کی لیکن اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر این کے جیجے آ کی لیکن اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر این کے جیجے آ کی لیکن اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر این کے دورکر کا کا دفاع کرنے لگا۔

مامرین میں سے ایک منص نے اس پر تلوار کا وار کیا جواسے این بازو پر روکا، بانوکٹ کیا، مرف کھال باتی رہ گئی۔ اس پر وہ چلایا کہ بائے ابا! حضرت امام حسین فرمایا کہ اے بیٹے! اللہ تعالی سے اپنے اجرکی امید رکھ اب تیری ملاقات اپنے آبائے صافین سے ہوگی۔ پھر معرت امام حسین فرا سے اپنے آبائے صافین سے ہوگی۔ پھر معرت امام حسین فرا سے اس طرح وور موگئی۔ آپ باتھ میں تلوار لیے وائیں بائیں بلٹے تو لوگ آپ سے اس طرح وور

ا ابوابوب کا اصلی نام مبدالرمن معلی تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہ بدلوگ ایام حسین رہے کے سامنے اور اسلی کا معرائی کے سامنے اور اسلی کا معرائی کی جمائی کی جرائی تیں ہوتی تھی اور بیہ جانتا تھا کہ امام حسین رہی ہیں۔ حسین رہی ہیں۔

بھا گئے جیے بکریاں در عمول سے بھا گئ جیں۔ آپ کی جمشیرہ حضرت نینب رضی اللہ عنہا خیمہ سے باہر لکلیں اور کہا کہ کاش آسان و زمین پر ٹوٹ پڑے، چرعمر بن سعد کے پاپ جا کر کہا ہے اے عمر اکیا تو اس بات پر راضی ہے کہ ابوعبداللہ تیری آکھوں سے آکھوں سے مناصف شہید ہوں اور تو و کھٹا رہے؟ عمر بن سعد کی آکھوں سے آنسونیک پڑے جو اس کی واڑھی تک بہہ گئے لیکن اس نے کوئی جواب و سے بغیر مضرت نینب کی طرف سے مند بھیرائیا۔

حضرت امام حسین ﷺ کے مقابلہ پرکوئی میدبان بی ندآ تا تھا۔ حتی کہ شمر بن ذی الجوش پکار اٹھا کہ افسوں ہے تم پرا اسے آل کر دھے بیں تہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تہماری ما کیں تہمیں رو کیں، اسے آل کر دو۔ اس پر حضرت امام حسین ﷺ پر لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ زرعہ بن شریک تھی نے آگے بڑھ کر آپ کے باکس کندھے پر تکوار ماری جس سے آپ لڑکڑا گئے، اس پرسب لوگ چیجے ہٹ گئے، پر سان بن ابی عمرو بن الس تختی نے آگے بڑھ کر آپ کو فیز و مارکر کھائل کر دیا اور آپ کا مرتن اور آپ کا مرتن سے جدا کر کے فول بن بڑید کے حوالے کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ آپ کوشہید کرنے والاشمر بن وی الجوش تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کوشر بن کہ آپ کو عمر بن معد بن ابی وقاص نے لل کیا تھا۔ لیکن یہ بات ورست میں وہ صرف اس سریہ کا کا کہ تھا جس میں آپ کوشہید کیا گیا۔

عبداللہ بن عمار سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین ظیفہ کا محاصرہ موالو میں نے دیکھا کہ آپ مینہ پر حملہ آور ہوئے تو وہ ڈر کے مارے ہماگ محلے ۔ اللہ کا قتم ایس نے ایسا کوئی مخص تیں ویکھا نہ امام حسین ظیفہ سے پہلے اور مدال محسین ظیفہ سے پہلے اور نہ اللام حسین ظیفہ کے بعد۔ جو کھیر وشمنوں میں کھرا ہو، اور اس کی اولا و اور اس

کے اصحاب قل ہو گئے ہوں اور پھر بھی وہ حضرت امام حسین طالحہ کی طرح شجاع، دلیر اور مطمئن ہو۔ اس نے بید بھی کہا کہ جب عمر بن سعد حضرت امام حسین طالحہ کے قریب آیا تو حضرت زینب رمنی الله عنہا نے کہا کہ اے عمر! کیا تہاری آنکھوں کے قریب آیا تو حضرت زینب رمنی الله عنہا نے کہا کہ اے عمر! کیا تہاری آنکھوں کے سامنے ابوعبداللہ کو قل کر دیا جائے گا؟ تو وہ رونے لگا اور حضرت زینب رمنی الله عنہا کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

ابو تحف نے صفعب بن زہیر سے اور انہوں نے جمید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین ﷺ وقمن کے ساتھ خت جنگ لڑرہے ہے اور بیفرما رہے سے کہ حضرت امام حسین ﷺ وقمن کے ساتھ خت جنگ لڑرہے بعدتم اللہ کے بندوں سے کہ کیا تم میرے وقل پر نظے ہوئے ہو؟ اللہ کی تنم ! میرے بعدتم اللہ تعالیٰ کی زیادہ میں سے کسی بندے کو قل نہ کرو گے، جس کا قل میرے قل سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ منبینا کی اور تارافتی کا باحث ہو۔ اللہ کی تنم! میح یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہیں وقیل و فوار کرے گا اور جھے عزت و عظمت بخشے گا۔ اور تم سے میرا انتقام اس طرح سے لیک و فوار کرے گا اور جھے عزت و عظمت بخشے گا۔ اور تم ایر کوو، اگر تم نے جھے قل کردیا تو اللہ تعالیٰ تنہارے درمیان چوٹ ڈال دے گا اور تم پر خوں ریزی اور قل و غارت (کا بحوت) مسلط کردے گا اور پر اس پر بھی اکتفا نہ کرے گا تا و فتیکہ حتی و غارت (کا بحوت) مسلط کردے گا اور پر اس پر بھی اکتفا نہ کرے گا تا و فتیکہ حتی اور تخت عذاب میں جنا نہ کردے۔

حضرت امام حسین رفیده دن کا ایک طویل حصد میدان بین کھڑے دے ہے (لیکن اب کے مقابلہ پرکوئی نہ آیا) اگر لوگ جانچ تو آپ کوفورا قل کر دیتے لیکن ہر مخص دوسرے پر ٹالیا رہا کیونکہ خون حسین کا گناہ کوئی بھی اپنے ڈمہ لینا نہ جا ہتا تھا۔ آخر شمر ڈی الجوش بکارا تھا کہ کس چیز کا انتظار ہے؟ اسے قل کیوں نہیں کرتے؟ اس پر زرجیہ بن شریک جی نے آگے ہوں کرآپ کے کندھے پر تلوار اردی اور اس کے بعد سنان بن انس بن عمر وقعی نے آپ کو ثیزہ مار کر کھائل کرویا پھر وہ نیچ اتر ا اور آپ کے اندا اور کا مرکا ہے کر خولی کے حوالے کردیا۔

#### شمر تعين أيك صحافي كابيثا تعا:

ابن عساكر نے شمرؤى الجوش كے حالات ميں لكھا ہے كہ (شمركا باب) ذى الجوش جليل القادر صحابى تقال اس كا نام شرصل يا عثان ابن توقل يا ابن اوس بن اعور العامرى الفيا في تقال جوقبيلہ فى كلاب ميں سے تقال شمركى كنيت ابوسا بغتمى۔ قائل حسين كے بارے ميں رسول الله عليہ كا قرمان:

امام حسین رفیاند کے جسم پر نیزے اور مکواروں کے وار کی تعداد:

البرخف نے جعفر بن محر سے روایت کی ہے کہ جب حفرت امام حمین رفی ہے۔
مشہید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیز ہے کے تیننیس اور تلوار کے چونیس رخم ہے۔
مشہید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیز ہے کے تیننیس اور تلوار کے چونیس رخم ہے۔
مشہید ہوئے ترین العابد بن مل الامغر بن حمین رفی کو جو ابھی چھوٹے لڑکے ہے
اور مریض ہے تقی کرنے کا ادادہ کیا تو حمید بن مسلم نے جو شمر کے ساتھیوں میں سے
تما، اسے روک دیا۔ پر مم بن سعد آگیا۔ اس نے کہا کہ خروار! ان مورتوں کے
تریب کوئی نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کوئل کرے اور جس نے ان کے مال میں

ہے کوئی چیز لی ہو، انہیں واپس کر دے۔

رادی کا قول ہے کہ اللہ کی سم! کسی نے بھی چیز واپس نہ کی۔ اس پرعلی بن حسین رفی کے اس پرعلی بن حسین رفی کے کہا کہ اے ابن سعد! اللہ تھے جڑائے خیروے، تیرے اعلان نے جمیں شرسے بچالیا۔

اس کے بعد سنان بن سعد کے خیمے کے دروازے پرآیا اور بلندآواز کے ساتھ بیاشعار بڑھے:

#### ترجمهاشعار:

" میرے سواروں کو سونے اور جائدی سے مالامال کر دے، میں نے ایک بیرے سواروں کو سونے اور جائدی سے اللہ نجیب الطرفین انسان کوئل ایک بیرے بادشاہ کوئل کیا ہے۔ میں نے ایک نجیب الطرفین انسان کوئل کیا ہے، میں نے نسابوں کے شار میں آئے والوں میں سے اعلیٰ ترین نسب والے کوئل کیا ہے۔"

ابن سعد نے کہا کداسے اندر لے آؤ، جب وہ اندر کیا تو ابن سعد نے اسے کوڑے مارے اور کہا کدافسوں ہے تھے پر؟ کیا تو دیوانہ ہے؟ اگر تیرے بیشعرابن زیاد سنتا تو بھے قل کر دیتا۔ عقبہ بن سمعان نے جب کہا کہ میں غلام ہوں تو ابن سعد نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کمی کو اس نے آزاد نہ کیا۔ البتہ مرفع بن کیانہ کو ابن زیاد نے احسان کر کے چھوڈ دیا۔

#### شہید ہونے والوں کی تعداد:

اصحاب امام حسین رہے ہیں ہے بہتر (۷۲) مخص قبل ہوئے جنہیں اہل عاضر بدیں ہے بی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کر دیا۔
عاضر بدیں ہے بی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کر دیا۔
داویت ہے کہ ابن سعد نے حضرت امام حسین رہے اور کی لاش کو) محور وں سے روند والداعلم

اور عمر بن سعد کی فوج میں سے اٹھای (۸۸) مخص قبل ہوئے۔

محد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رفیجہ کے ساتھ ستر (۱۷) فخص قتل ہوئے جو سب اولا دِ فاطمہ میں سے تنے اور حسن بھری نے محد بن حنفیہ سے بید روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رفیجہ کے ساتھ سولہ (۱۲) فخص شہید ہوئے جو سب کے سب اہل بیت میں سے تنے اور اس وقت تمام روئے زمین پران جیسا کوئی بھی نہ تھا۔

بعض دوسر لوگوں سے روایت ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولا دیش سے کل تیس (۲۳) افراد کل ہوئے۔ اولا دیش سے کل تیس (۲۳) افراد کل ہوئے۔ اولا دیش سے علی جعفر، حسین، عہاس، حمر، عثان اور الویکر مطابع ۔ اولا دامام حسین کے ہما گاہ میں سے علی اکبر، عبداللہ ۔ اور آپ کے ہما کی حسن کی اولا دیش سے تین افراد عبداللہ، قاسم اور ابوبکر، بنوائحس بن علی بن افی طالب ۔ اور عبداللہ بن جعفر کی اولا دیش سے عون اور حمد، دو افراد اور اولا دیش سے جون اور حمد اللہ بن جعفر، عبداللہ اور عبداللہ بن مقتل اور حمد، دو افراد اور اولا دیش سے جعفر، عبداللہ اور عبداللہ بن مسلم بن حقیل عبدا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ان سے پہلے (کوفہ س) شہید ہو بھے تھے۔ ابن عقیل کی صلب میں سے بہ چار افراد ہوئے۔ اور دو افراد عبداللہ بن مسلم اور حمد بن عقیل کی صلب میں سے بہ چار افراد ہوئے۔ اور دو افراد عبداللہ بن مسلم اور حمد بن سعید بن عقیل ان کے علاوہ ہیں۔ اس طرح سے این عقیل کی اولا و ہیں سے مقتولین کی تعداد کل جو ہوئی۔ ان کے بارے جس کسی شاعر نے کہا ہے:

ترجمہ: "اور ملب علی میں سے تو کا ماتم کر، جو تل ہو سے اور اولا دِ عقبل میں سے تو کا ماتم کر، جو تل ہو سے اور اولا دِ عقبل میں سے چو کا۔ اور نبی کے ہم نام کا، جس کے ساتھ انہیں کی طرح غداری کی می اور آبدار تیج کے ساتھ آل کیا میا۔

حضرت امام حسین و الله کے ساتھ کر بلا میں جولوگ شہید ہوئے ان میں ہے ایک آپ کے ساتھ کر بلا میں جولوگ شہید ہوئے ان میں سے ایک آپ کے دخاللہ ایک آپ کے دخاللہ بن المطر بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن المطر اس سے پہلے تل ہو مجلے تھے۔ وہ الل کو قد کے نام محلا لے کر جا رہے تھے۔

کہ پکڑے گئے اور ابن زیاد نے ان کوئل کر دیا۔ عمر بن سعد کے اصحاب میں سے اہل کوفہ کے افغاس (۸۸) افراد فل ہوئے۔ عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کر دیا۔ کہا حمیا ہے کہ معرکہ کے روز عمر بن سعد کے تقم سے اس کے گھوڑے سواروں نے حضرت امام حسین رفظہند (کی لاش) کو گھوڑوں کے سموں میں روند ڈالا، حتی کہا ہے ہیں کر زمین کے برابر کر دیا۔

# امام حسين ري الله كر الورس نورك شعاعين:

این سعد نے ای روز آپ کا سر مبارک خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بینی دیا۔ جب خولی بدسر لے کر (کوفہ) پہنچا تو قعرِ امارت کا درازہ بند تھا۔ اس لیے سر مبارک کواپ گر لے کیا اور ایک فب کے یعجے (ڈھا تک کر) رکھ دیا اور پھر اپنی بیوی ٹوارین مالک سے کہا کہ بین تیرے لیے ذمانے کا معزز لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا چیزلائے ہو؟ خوالی نے کہا کہ حسین (کھنے) کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ لوگ تو سونا اور جا تمک لائے ہیں اور تو رسول اللہ تھنے کی بیش کی بیش کور تدکا سر لایا ہے۔ اللہ کی تم ایس کے فرز تدکا سر لایا ہے۔ اللہ کی تم ایس کی مین کردہ میں تیرے ساتھ شب باش نہ ہول کی۔ بیہ کروہ بسر سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس پرخولی اپنی دوسری بیوی کو جو بی اسد سے بھی بلا لایا اور وہ اس کے ساتھ سوئی۔ اس دوسری اسد یہ بیوی نے (خولی سے بھی بلا لایا اور وہ اس کے ساتھ سوئی۔ اس دوسری اسد یہ بیوی نے (خولی کے گروسفید پرتدن کو پھڑ پھڑاتے دیکھتی رہی ہوں۔ پھرضیح سویرے خولی نے سر کے گروسفید پرتدن کو پھڑ پھڑاتے دیکھتی رہی ہوں۔ پھرضیح سویرے خولی نے سر مبارک ابن زیاد کو چیش کردیا۔

کہا جاتا ہے کہ بیمشہور ہے کہ تولی کے پاس بہتر (۲۲) سر تھے کیونکہ انہوں نے تمام معتولین سے سرجع کر کے ابن زیاد سے پاس بھیج ویئے۔ ابن زیاد نے بہ تمام سریزید کے پاس شام بھیج دیئے۔

# سرانورابن زیاد کے دربار میں اوراس تعین کی متاخی:

مندام احمد میں ہے کہ ہم سے حسین نے ، ان سے جریر نے اوران سے جمد نے اوران سے جمد فی اوران سے جمد نے اوران سے اس نے روایت کی ہے کہ جب حفرت اہام جسین رہے کا سرطشت میں (رکھ کر) عبیداللہ بن زیاد کے پیش کیا گیا تو وہ اس کو (اپنی جمزی سے) کریدنے لگا اورآپ کے حسن کے بارے میں کچھ باتیں کیس تو حفرت انس بن مالک رہے گیا کہ آپ رسول اللہ علیہ کے ساتھ الل بیت میں سے سب سے زیادہ مثابہت رکھتے تھے، اور وہم لگاتے تھے۔

امام بخاری نے کتاب المناقب بیس جمد بن حسین بن ابراہیم سے، انہوں نے حسین بن محد سے، انہوں نے جریر بن حادم سے، انہوں نے میرین سے اور انہوں نے اُس سے ای طرح روایت کی ہے۔ امام ترفری نے اسے بہ طریق حصد بنت میرین روایت کرکے کہا ہے کہ بیر روایت حسن میج ہے۔ اس بیس ہے کہ ابن ذیاو آ کی ناک بیس اپن چیزی مارنے لگا اور کہنے لگا کہ بیس نے ایسا حسین کمی فیس و یکھا۔ برار کہتے ہیں کہ ہم کو مفرح بن شجاع بن عبیداللہ موسلی نے ، ان کو حسان بن برار کہتے ہیں کہ ہم کو مفرح بن شجاع بن عبیداللہ موسلی نے ، ان کو حسان بن کرتے نے ، ان کو وابت اور حمید نے اور ان کو الس نے بیان کیا کہ جب حضرت امام حسین حفظہ کا سر ابن ذیا و کے پاس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی کیا کہ جب حضرت امام حسین حفظہ کا سر ابن ذیا و کے پاس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی آپ کیا کہ جب حضرت امام حسین حفظہ کا سر ابن ذیا و کے پاس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی آپ کیا کہ جب حضرت امام حسین حفظہ کا سر ابن ذیا و کے پاس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی آپ کیا کہ جب حضرت امام حسین حفظہ کا سر ابن ذیا و کے پاس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی

اور راوی کا قول ہے کہ میرے خیال میں اس نے کہا کہ حسین نہایت خوبھورت تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ اللہ کی حم ا میں حبیس ایک نہایت افسوسناک بات بتاتا ہوں۔ جہاں آپ کی چیڑی پڑ رہی ہے، وہ چکہ میں نے رسول اللہ بھائے کو چھے دیکھا ہے۔ حضرت الس میں نے جی کہ اس پر وہ جیسے گیا۔ اس سند میں برار منفرد ہیں۔ حید سے بوٹس بن عبیدہ کے علاوہ، چو الل بھرہ میں سے ہے اور مشہور ہے اور کس نے روایت نہیں کی۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اسے ابو یعلی مشہور سے اور کس نے روایت نہیں کی۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اسے ابو یعلی مشہور سے اور کسی نے روایت نہیں کی۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اسے ابو یعلی

موسلی نے ابراہیم بن مجاج عن حماد بن سلمہ عن علی بن زیدعن انس کے طریق سے موسلی نے ابراہیم بن مجاج عن حماد بن سلمہ عن علی بن زیدعن انس کے طریق سے میا ہے۔
بیان کیا ہے اور عروہ بن خالد نے اسکا ذکر بہ طریق حسن انس کے حوالے سے کیا ہے۔
ابن زیاد کی محتاجی برحصرت زید بن ارقم حقیقہ کی ناراضکی:

ابر تحف نے سلیمان بن الی داشد سے اور انہوں نے حمید بن مسلم سے روایت
کی ہے کہ جھے عمر بن سعد نے بلایا اور فتح و نفرت کی خوشجری اور اپنی خیر و عافیت کا
پیغام دے کر اپنے اہل و عیال کے پاس کوفہ بھیجا، جب میں وہاں پہنچاتو ابن زیاد
دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقا تیوں کا ایک وفد اس کے پاس جلیس تھا۔ میں بھی ان
کی مجلس میں جا کر بیٹر گیا۔ معرت امام حسین رہے کا سرمبارک اس کے سائے رکھا
ہوا تھا۔ وہ تعور کی دیر اپنی چھڑی سے آپ کے سائے کے دائوں کو کر بیرتا رہا۔ آخر
معرت زید بن ارقم رہے ہے نہ رہا گیا اوروہ پکارا فیے کدا پی چھڑی کو ان دائوں پر
سے بٹالو۔ تم ہے اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے کا سے بٹالو۔ تم ہے اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ اللہ کے کا اسے بوئوں سے ان دونوں دائوں کو چو متے دیکھا ہے۔

اس کے بعد صفرت زیزین ارقم رہے ہوٹ مجوث کر روئے گئے۔ ابن زیاد سے کا کہ خدا تھے۔ ابن زیاد سے کہا کہ خدا تھے رلائے۔ اللہ کی تنم! اگر تو بوحا کوسٹ نہ ہوتا اور تیری عفل نہ ماری می ہوتی تو میں مجھے قبل کر دیتا۔

رادی کا بیان ہے کہ اس پروہ اٹھ کر چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو لوگول نے کہا اللہ کی شم ا زید بن ارقم نے جو بات کی ہے اگر ابن زیاس لینا تو انہیں قبل کر دیا۔ حید بن مسلم نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے وقت کتے جا رہے تھے کہ ایک غلام غلاموں کا باوشاہ بن جیٹا ہے اور انہیں اس نے اپن جا کیر بنالیا ہے۔

اے الل عرب! آج کے بعدتم ظلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ (لین ابن زیاد مرجانہ لوٹری کا بیٹا تھا) کو اپنا حاکم بنالیا ہے۔ اب وہ تہارے

اشراف کوئل کرے گا اور تہا ہے اشرار کوغلام بنائے گا جس نے ذلت و رسوائی کی زندگی پر تناعت کی۔ اس کے مقدر میں محروق ہے۔ انہوں نے ای طرح کی ایک اور روایت کی۔ اس کے مقدر میں محروق ہے۔ انہوں نے ای طرح کی ایک اور روایت بھی اپنی سند کے ساتھ ذید بن ارقم رفیقینہ سے روایت کی ہے اور طبرانی نے بھی بہطرین شابت عن زید بیروایت کی ہے۔

ابن زیاد کے ل ہونے براسکے مندیس سانی:

ترفدی نے واصل بن عبدالاعلی ہے، انہوں نے ابی معاویہ ہے، انہوں نے اور انہوں ہے دہب عبیداللہ بن زیاد اعمال ہے اور انہوں سے اور انہوں سے عبداللہ بن زیاد اور اس کے اصحاب کے سر (کوفہ) لائے گئے اور انہیں مجد کے حق میں نصب کیا گیا تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ لوگ کہدرہے تھے کہ وہ آیا وہ آیا۔ اتنے میں ایک سانپ آیا اوروہ دوسرے سرول میں سے گزرتا ہوا عبیداللہ کی ناک میں تھس گیا۔ تعودی دیر کے بعد وہ باہر نکل آیا اور چلا گیا حتی کہ خائب ہوگیا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ وہ آیا، وہ آیا، وہ آیا، چنا نجد اس نے دونین باراییا کیا۔

(ترندی کہتے ہیں کہ بیر صدیث سے۔ ۲۲ ہجری بیں ان سب یزیدوں کو مخار ، افغار من نظفی نے آل کیا تھا۔) \* فقال کیا تھا۔)

شهادت حسين رفي يداين زياد كا اجلاس:

ابن زیاد کے علم سے اجلال عام کا اعلان کیا گیا کہ الصلواۃ جامعۃ جب لوگ جمع ہو گئے آن زیاد منبر پر چر حا اور اپنی فتح و کامرانی اور آل صرت امام حسین فلا ہے کہ ذکر کے بعد کہا کہ حسین جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چمینتا چاہج سے اس پر عبداللہ بن عفیف از دی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ افسوں ہے۔ اب برعبداللہ بن عفیف از دی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ افسوں ہے۔ اب ابن زیاد انبوں کی اولاد کوئی کرتے ہواور صدیقوں جبسی ہاتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد کے عمل سے انبین آل کرے (سولی پر) لئکا دیا گیا۔

(ميرت ميرناله مين سفي

مرانورکوکوفہ کے بازاروں میں چھیرایا کیا:

این زیاد کے عمر سے کے سرمبارک کونعب کر کے ابن زیاد کے عمر سے کوفد کے لی کوچوں میں پھرایا گیا۔

شہیدوں کے سریزید کے باس:

اور اس کے بعد عبداللہ نے دوسرے سرول کے ساتھ اسے زحر بن قیس کے ہاتھ رہے ہوں ہے ساتھ اسے زحر بن قیس کے ہاتھ یزید بن معاویہ کے پاس شام بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اس قافلہ کے ساتھ کھوڑ ہے سواروں کی ایک جماعت بھی محرانی کیلئے بھیج دی جس میں ابو بردہ بن موف از دی اور طارق بن ابی ظبیان از دی بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ (شہیدوں کے) سرلے کر یزید بن معاویہ کے پاس بھی میں۔

ہشام کہتے ہیں کہ جھو سے عبدالرحل بن برید بن روح بن زنباع جذا می نے
اپ باپ سے اورانہوں نے عاز بن رہید جرشی حیری سے رایت کی ہے۔ اللہ کی
مزید نے اس سے بوچھا کہ بتاؤ تجہارے بیچے کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ یا
امیرالموشین! اللہ تعالیٰ کی فتح و لعرت مبارک ہو۔ حسین بن علی بن ابی طالب اٹھارہ
المیرالموشین! اللہ تعالیٰ کی فتح و لعرت مبارک ہو۔ حسین بن علی بن ابی طالب اٹھارہ
المی بیت اور سر اصحاب کے ہمراہ ہمارے سامنے آئے۔ ہم ان کے پاس میے اور سی
مرط پیش کی کہ امیر صیداللہ بن زیاد کا تھم تسلیم کر کے اطاعت قبول کر لویا جنگ کے
لئے تیار ہوجاؤ۔ انہوں نے (اطاعت سے الکار کر دیا اور) جنگ قبول کر لی ۔ اس
لئے تیار ہوجاؤ۔ انہوں نے (اطاعت سے الکار کر دیا اور) جنگ قبول کر لی ۔ اس
لیے دوسرے روز سوری لگتے ہی ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ پھر جب تلواریں
ان کوموت کے گھاٹ اتار نے لگیں تو وہ مال اسباب چھوڑ کر اور بغیر کی معین جائے
بناہ کے اوھر اُوھر بھا گئے گئے اور ہم سے بیخے کیلئے ٹیلوں اور گڑھیوں ہیں بناہ لینے
گئے، جیسا کہ شکرے سے کوتر بناہ ما نگتا ہے۔ اللہ کی ہم! وہ بھیڑ وں اور بکریوں کی
طرح شے دیا دو پہر کو آرام کرنے کیلئے سونے والوں کی طرح شے کہم نے ان کے

آخری مخص تک کومولی گاجرگی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اب وہ برہنہ بدن پڑے جیں۔ کپڑے تارتار ہیں، چہرے غیار آلود ہیں، لاشیں سورج کی تمازت میں سرر رہی ہیں، بوائیں ان پرخاک اڑا رہی ہیں اور گدھ اور چیلیں آئیں توج رہی ہیں۔
میں، ہوائیں ان پرخاک اڑا رہی ہیں اور گدھ اور چیلیں آئیں توج رہی ہیں۔
میزید کی مکاری:

راوی کا بیان ہے کہ بیان کر یزید بن معاوید کی آگھوں ہے آنو جاری ہو گئے
اور کہا کہ ل حسین رہے ہے بغیر بھی تہاری فرما نبرداری پررامنی ہوسکا تھا۔ ابن سمیہ
پر خدا کی لعنت! خدا کی حتم! یقین جانو کہ اگر حسین کے مقابلہ پر بس ہوتا تو
درگزرے کام لیتا۔ اللہ تعالی حضرت امام حسین رہے فرمائے، پھر اس نے
حضرت امام حسین رہے کا سر لانے والے کوکوئی انعام نہ دیا۔ جب آپ کا سریزید
کے سامنے رکھا کمیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی حتم! گریس تہارے مقابلہ پر ہوتا تو ہرگز
حہیں تل نہ کرتا۔ اس کے بعد بزید نے حسین بن حمام مری کا بی صحر پڑھا:

در تکواروں نے لوگوں کی کوپڑیاں کاٹ کر دکھ دیں، جو اگر چہ ہمارے
مزیز شے لیکن نافر مان اور خلالم شے۔"

ابو تخطف نے ابوجع نوعیل سے روایت کی ہے کہ مروان بن تھم کا بھائی پیچیٰ بن تھم اٹھ کھرا ہوا اور بیشعر بڑھے:

ترجمہ "کر بلاش قبل ہوئے والے اشراف سے ہمارا قربی رشتہ تھا، بہ نبعت
کینے حسب نسب والے غلام ابن زیاد کے۔سمیہ کی نسل کنکروں پھروں
کی طرح بے شار ہوگئ ہے اور آل مصلی علی کی نسل نا پید ہوری ہے۔"
ایرجعفر عیسی کہتے ہیں کہ اس پر بزید نے بچی بن تھم کے سینے پر پچو کا دیا اور کہا میش دی۔

که خاموش روب ره و چې

يزيد كاخوش من اشعار يزهنا:

محد بن حید رازی فیعی نے محد بن کی احری سے اور انہوں نے لید سے اور

لید نے عام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین ری کے اور برالا یا حمیا اور برید کے سام مسین رکھا حمیا تو اس نے تمثیلاً بیا شعار پڑھے:

ترجمہ اشعار: " کاش برر میں آل ہونے والے میرے شیوخ دیکھتے کہ
یٰ خزرج نیزوں کی ضربوں سے کیے جی چا چلا رہے تھے۔ انہوں نے
مواروں سے ضربیں لگا کی چرخوشی سے نعرہ مارا، اور جھ سے کہا کہ
مبارک ہو اب مکوار نہ سونت۔ جب میدانِ جنگ میں اونٹ چھا تیاں
رگڑیں، اور نیزہ بروار سرگرم آل ہوں۔ ہم نے تمہارے دوگنا اشراف
کوآل کر دیا ہے، اور ہوم بدر کی میزان کے جھکا دُکو برابر کر دیا ہے۔ "
عہام کہتے ہیں کہ یہ اشعار پڑھ کر بزید نے منافقت کی۔ واللہ! خم باللہ۔
اس کی فوج میں کوئی بھی الی فض باتی نہ رہا جس نے اس کی فرمت نہ کی ہو یا
عیب جوئی نہ کی ہو۔

بعد کے علاء میں حضرت امام حسین فاللہ کے سرکے بارے میں اختلاف ہو کیا ہے کہ ابن زیاد نے آپ کا سرمبارک شام میں بزید کے پاس بھیجا تھا یا نہیں۔ ان دونوں اقوال سے ظاہراً بات بہ ہے کہ اس نے آپ کا سرمبارک بزید کے پاس بھیجا تھا۔ اس بارے میں بہت سے آ فارمروی ہے۔ واللہ اعلم

مرانورسے يزيد كى كتاخى:

ابوقف نے ابوقر و تمالی ہے ، انہوں نے عبداللہ یمانی سے اور انہوں نے قاسم

بن نجیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رہائی کا سریزید بن معاویہ

کے سامنے رکھا گیا تو وہ اپنی چیٹری ہے ، جو اس کے ہاتھ میں تقی ، آپ کے اسکلے

وانتوں کو کرید نے لگا اور چرکہا کہ ان کی اور ہماری مثال ولی ہے جبیا کہ حسین بن

ہمام مری نے کہا ہے کہ:

دو تکواروں نے لوگوں کی کھوپڑیاں کاٹ کررکھ دیں، جو اگر چہ ہارے

عزيز يتصليكن نافرمان اورظالم تنصي

ال پر ابو برزہ اسلمی ﷺ نے کہا کہ ذرا دیکھوتو سبی، تہاری چیزی اس جگہ پر کک گئی ہے جے میں نے رسول اللہ ﷺ کو چومتے دیکھا ہے چرکہا کہ اچمی طرح جان کے کہ قیامت کے روزتم دونوں (اللہ کے حضور) اِس حالت میں حاضر ہوگے کہ ان کے شفاعت کہ ان کی شفاعت کرنے والے حضرت محمصطفی ﷺ ہوں سے اور تیری شفاعت کرنے والا ابن زیاد ہوگا۔ ابو برزہ سے کہ کراٹھ کھڑے ہوئے اور جماگ مجے۔

اور ابن ابی الدنیائے ابوولید سے اور انہوں نے فالد بن بزید ابن اسد سے
اس نے عمار وی سے اور اس نے جعفر سے روایت کی ہے کہ جب معزب امام حسین
فی کا سر بزید کے سامنے رکھا می اتواس وقت معزب ابو برزہ وفی وہاں موجود
شے۔ بزید (آپ کے دائوں کو) جھڑی سے کریدئے لگا تو ابو برزہ نے کہا کہ اپنی
جھڑی کو بٹا لو، یس نے رسول الشریق کو یہ جگہ جو معے ہوئے دیکھا ہے۔

ابن الى الدنيا كہتے بيں كہ بھ سے مسلمہ بن هورت ئے ، ان سے حيدى نے ان سے حيدى نے ان سے حيدى نے ان سے حيدى نے ان سے مقوت امام حسين ان سے سفيان سے بحوالد حسن هده نے روایت كی ہے كہ جب صفرت امام حسين علاقہ كا سر لا يا حميا تو بزيد اسے چيڑى سے بچوك وسيخ لگا۔ مغيان كہتے بيں كہ بيل نے سنا ہے كہ حسين اس بارے ميں بيشعر برد حاكرتا تھا:

ترجمہ: "سمید کی نسل سکرینوں کی تعداد کی ما نئد ہوگی ہے اور رسول اللہ منظیمی کی بیٹی کی کوئی نسل میں ہے۔"

# شہادت سین رہ اللہ کے بعد کے واقعات

# ابل بیت کے افراد بے کوروکفن:

عمر بن سعد نے آپ کے بقیہ فاعمان اور عورتوں کو ہود جوں میں سوار کرکے انہیں کو ذہری دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت اہام حسین کی بینی کو اور ان کے اصحاب کو پڑے ہوئے و یکھا تو عورتوں کی چینی لکل کئیں اور انہوں نے اپنے چرے پیٹ ڈالے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے ہمائی اور ان کی اور ان کی اولا د پر توحہ کیا اور رو رو کر فریاد کی کہ یا محمدواہ! دہائی ہے تیری اے محمدا دہائی ہے تیری اے محمدا دہائی ہے تیری اے محمدا اللہ تھے پر درود تیسیے اور آسان کے فرشتے بھی۔ یہ ہیں حسین چینیل میدان میں، خون میں تنصر ہے ہوئے، آسان کے فرشتے بھی۔ یہ ہیں حسین چینیل میدان میں، خون میں تنصر ہوئی ہوئی مقطوع الاحساء، دہائی ہے اے محمدا تیری بیٹیاں اسیر ہیں، تیری ذریت تی ہوئی روست و دہمن سب کورلا دیا۔

# قافله كوفه ويني كيا اورابن زياد كى بكواس:

قرہ بن قیس سے روایت ہے کہ جب مورتیں لاشوں کے قریب سے گزریں تو چی اٹھیں اوراپنے رضارے پیٹ لیے۔قرہ کا بیان ہے کہ بیس نے اس سے پہلے مورتوں کا اتناحسین منظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کی قتم! وہ ہیرین کی نیل گابول سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔ پھر میہ قاقلہ کر بلا سے روانہ ہوکرکوفہ پہنے گیا۔ وہاں ابن زیاد نے ان کی خاطر مدارت کی اوران کیلئے لہاس وخوراک وغیرہ کا انتظام کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے معمولی لہاس بہنا ہوا تھا اورلونڈیوں کے جمرمت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے معمولی لہاس بہنا ہوا تھا اورلونڈیوں کے جمرمت میں

تھیں، اس لیے پہچانی نہ جاتی تھیں۔اس لیے جب انہیں ابن زیاد کے پیش کیا گیا تو اس نے یو جما کہ بیکون ہے؟

حضرت زینب رضی الله عنها نے خود اس سے کوئی بات ند کی۔ اس بران کی ا یک لونڈی نے کہا کہ ریے زینب بن فاطمہ ری ایس ۔ ابن زیاد بولا کہ مشکر ہے اللہ تعالی کا جس نے حمیس رسوا کیا اور حمیس بلاک کیا اور تمہارے دعوے کو جمونا کیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ بلکہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے تمیارے قول کے خلاف ہمیں محمصطفی اللے کے ذریعے سے عزت بخشی اور ہمیں یاک وطاہر بتایا۔ الله تعالى كابيدستوريب كدوه فاسق كورسوا كرتاب اور فاجر كوجمثلاتاب- ابن زياد نے جواب ویا کہا کیا تو نے ویکھا تھیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت ندنب رضی الله عنهائے کہا کہ الله تعالی نے ال کیلئے شہادت کی موت لکھی تحقى، اس مليے وہ اپني قبل كا و كى طرف خودنكل كرآ مئے۔عقریب اللہ تعالی ان كواور تجے ایک جگہ پر لا کمڑا کرے گا اور وہ تیرے خلاف اینا جھڑا اس کی عدالت میں بیش کریں گے۔اس برابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا۔عمرہ بن حریث نے کہا کہ اللہ تعالی امیر کی بہتری کرے، وہ تو ایک مورت ہے، کیا آپ ایک مورت کی باتوں پر کرفت کریں کے؟ عورت کی ہاتوں پر مواخذہ تبیس کیا جاتا اورنہ اس کی ناوانی براسے ملامت کی جاتی ہے۔

ابن زیاد کا زین العابدین کوئل کرنے کا ارادہ:

ابو تحف نے مجالد سے اور اس نے سعید سے روایت کی ہے کہ جب ابن زیاد نے علی بن حسین زین العابدین کو دیکھا تو ارولی سے کہا کہ اسے ویکھو، اگر بالغ بوتو قتل کر دو۔ اس نے تہبند کھول کر دیکھا اور کہا کہ ہاں سے ہالغ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس برعلی بن حسین رفیج نے کہا کہ اگر تیرا ابن عور توں سے قر ابتداری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی محافظ بھیج

دے جو ان کی محرانی کرے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھاتم بی آجاؤ اور انہی کو عوران کے ساتھ بھیج دیا۔

"جب كى كى موت آتى ہے تو اسكى روح الله تعالى بى قبض كرتا ہے۔"

و نورة دم

اورکوئی جان بھی اللہ کے تھم کے بغیر نہیں مرحتی۔ ﴿ سورہ آل عران ﴾
ابن زیاد نے کہا کہ پھرتو بھی انہی جس سے ہے، پھراس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ دیکھوکیا ہے بالغ ہو چکا ہے؟ اللہ کی قتم! میرے خیال بیس ہے بالغ ہے۔
اس پرمری بن معاد احمری نے آپ کا تبیند کھول کردیکھا اور کہا کہ ہاں ہے بالغ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان محاد احمری نے آپ کا تبیند کھول کردیکھا اور کہا کہ ان محاد احمری نے کہا کہ ان محاد آلی کون کریگا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا علی سے لیٹ گئیں اور کہا کہ اے ابن زیاد! تیرے لیے وہی کائی ہے جو پچھ کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ کہا کہ ان آلی تو بھوڑا کہا تو نے ہم جس سے کسی کو باتی چھوڑا کیا تو نے ہم جس سے کسی کو باتی چھوڑا ہے؟ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا علی سے لیٹ گئیں اور ابن زیاد سے کہا کہ اے ابن زیاد! اگر تو مسلمان ہے تو جس تھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو نے کہا لہ اے ابن زیاد! اگر تو مسلمان ہے تو جس تھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو نے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو نے کہا

ميرت سيدناام من بن بين

اسے قل بی کرنا ہے تو اس کے ساتھ جھے بھی قل کردے۔ اور علی بن حسین رہائے۔
نے اسے پکار کرکہا کہ اے ابن زیاد! اگر تیرے اور ان کے درمیان قر ابتداری کا
کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کسی متلی مخص کو بھیج دے جواسلامی مصاحبت کے
مطابق ان کا رفیق راہ ہو۔

راوی کا بیان ہے: این زیاد نے ایک ساعت مورتوں کی طرف دیکھا اور پھر توم کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ رحم کا رشتہ بھی عجیب رشتہ ہے۔اللہ کی شم! بیہ چاہتی ہے کہ اگر میں اس لڑ کے کوئل کر دوں تو ساتھ میں اسے بھی لل کر دوں، پھراس نے اپنے آ دمیوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔اور علی سے کہا کہتم خود ہی مورتوں کے ساتھ چلے چاؤ۔

قافلہ برید کے باس:

اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے اور نیٹیوں کو رہے ہے اور نیٹیوں کو رہ یہ کے اور نیٹیوں کو رہ یہ کے باس بھی ویا اور بھی بی حسین کے کے بیس طول ڈال کر آئیں بھی حور تو ل کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے یہ قافلہ محقر ابن تعلی عائذی اور شمر بن ڈی الجوش، خدا اس کا بر کرے، کی گرائی میں روانہ کیا جب یہ یزید بن معاویہ کے دروازے پر پہنچ تو محقر بن تعلیہ نے گا بھاڑ بھاڑ کر کھا کہ محقر بن تعلیہ حاضر ہے۔ جو امیر الموشین کے باس کینے قاجروں کولایا ہے۔ یزید بن معاویہ نے کھا کہ محقر کی مال امیر الموشین کے باس کینے قاجروں کولایا ہے۔ یزید بن معاویہ نے کھا کہ محقر کی مال نے بی شریر اور لئیم کوجنم دیا ہے۔

جب عورتیں اور سریزید کے پاس کہنچ تو اس نے شرفائے شام کو بلا کرا پیلا مجلس میں بٹھایا اور اس کے بعد اس نے علی بن حسین رفائی کو اور حضرت امام حسین رفائی کو ورتوں اور بچوں کو بلوا بھیجا۔ وہ لوگوں کے سامنے یزید کی مجلس میں لائے گئے۔ بزید نے علی بن حسین رفائی سے کہا کہ اے علی احترے باپ نے جھے سے قطع رحمی کی ۔ بزید نے علی بن حسین رفائی نے رحمی کی۔ برید ہے تاکار کیا اور میری سلطنت چھینتا جا ہی ، اس پر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ جو بچو کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ علی بن حسین رفائی نے جواب و مل

کہ ایک کوئی فریب نیس جو زمین پر یا تمہاری جانوں پر پڑی ہو اورہم نے پیدا

کرنے سے پہلے اسے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ﴿ سورہُ حدید ﴾ بزید نے

اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ ان کوجواب دو۔ لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔

آخر بزید نے اسے کہا کہ ہاں ان کوجواب دو کہتم پر جومصیبت بھی آتی ہے وہ

تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اوروہ بہت سے قصوروں سے درگزر

فرما تا ہے۔ ﴿ سورہُ شوریُ ﴾ کھودیر وہ خاموش رہا اور پھر مورتوں اور بچوں کو اپنے

قریب بلایا۔ ان کو برے حال میں دیکھ کر بزید نے کہا کہ اللہ تعالی ابن مرجانہ کا برا

کرے، اگران کے ساتھواس کی قربتداری اور رشتہ داری ہوتی تو وہ ان کے ساتھ

یہسلوک نہ کرتا اور ان کواس حال میں نہ بھیجا۔

# يزيداور حعرب نعنب رضى الدعنها كى تلح كلاى:

الوصف نے مارث بن کعب سے اوراس نے حضرت فاطمہ بنت ملی ﷺ سے روایت کی ہے کہ جب ہم بزید کے سامنے بھائے گئے تواس نے ہم پر ترس کھایا، مارے لیے صلیہ کا محم دیا اور ہمارے ساتھ شفقت اور مہریائی سے پیش آیا۔ ای اثناہ میں ایک مرخ رنگ کا شامی شخص کھڑا ہوا اور میری طرف اشارہ کر کے بزید سے کہا کہ یا ایمرالمونین ایرائی جمے مطافر ما تیں۔ جس ایک خوبصورت لاک تی سائی کی بات س کر ڈر کے مارے کا ہے گئی۔ یس جمی تحق کہ شاید بدان کیلئے جا تز ہے۔ یس بات س کر ڈر کے مارے کا ہے گئی۔ یس جمی تحق کہ شاید بدان کیلئے جا تز ہے۔ یس ختی کہ بدان کیلئے جا تز ہیں۔ یس جمی تحق کی میں اور مقلند ہی ۔ اور وہ جا تی خی کہ بدان کیلئے جا تز ہیں۔ میری بہن نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کی شم اور تحقید ہیں۔ اس کی احتیار یس ہے اور نہ اس کے اختیار یس۔ اس کی بین جے ہوں تو جموثی ہے۔ اللہ کی شم اگر اور بولا کہ تو جو تی ہے۔ اللہ کی شم اگر میں جا ہوں تو جمی اس کا اختیار ہیں جا موں تو بی ایسا کرسکا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس کا اختیار ہیں۔ اللہ تعالی نے تہے یہ اختیار ٹیس دیا۔ اللہ یک تو ہماری ملت سے ایک کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی نے تہے یہ اختیار ٹیس دیا۔ اللہ یک تو ہماری ملت سے ایک کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی نے تہے یہ اختیار ٹیس دیا۔ اللہ یک تو ہماری ملت سے اللہ کہا کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی نے تہے یہ اختیار ٹیس دیا۔ اللہ یہ کرت ہیں۔ اللہ تعالی نے تہے یہ اختیار ٹیس دیا۔ اللہ یہ کرت ہیں۔ اللہ تعالی سے کہا کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی نے تھے یہ اختیار ٹیس دیا۔ اللہ یہ کرت ہماری ملت سے اس کہا کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی نے تھے یہ اختیار ٹیس دیا۔ اللہ یہ کرت ہماری ملت سے کہا کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی سے تعالی کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی سے تعالی کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی کی خوب کے تعالی کہ جرگر ٹیس۔ اللہ تعالی کی خوب کی تعالی کی خوب کی کھیں۔ اس کی کی کی کی خوب کے تعالی کہ کی کھی کے تعالی کہ تعالی کہ تعالی کی کھیں۔ اس کی کی کھی کے تعالی کی کھی کی کھی کے تعالی کی کھی کے تعالی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کی کھی کے تعالی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تعالی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کھی کے تعالی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے تعالی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے تعالی کی کھی کی کھی کی کھی کے تعالی کی کھی کھی کے تعالی کی کھی کے تعالی کی کھی کی کھی کے تعالی کی کھی کھی کے تعالی کے تعالی ک

نكل جائے اور كوئى دوسرا دين اختيار كر لے۔ فاطمہ بنت على كہتى ہيں كه اس ير یزیدنے غصے سے کہا کہ تو ہے بات میرے حق میں کہتی ہے؟ دین سے تو تیرا باپ اور تیرا بھائی خارج ہوئے ہیں۔ نینب نے کہا کہ اللہ کے دین سے اور میرے باپ کے دین سے اور میرے بھائی کے دین سے اور میرے نانا کے دین سے تو تونے اور تیرے باپ نے اور تیرے دادانے ہدایت یائی ہے۔ بزیدنے کہا کداے اللہ کے وتمن! توجهوت كبتى بـــر حفرت نعنب والمناهد في اكدتو زيردى اميرالمونين بن بیفا ہے اورظم و تعدی کے ساتھ کالیاں دیتا ہے اور دھمکیاں ویتا ہے۔ فاطمہ کہتی یں کہ بزید اس پرشرمندہ ہوکر خاموش ہوگیا۔ اس شامی مخص نے پھر کیا کہ اے امیرالمومنین! بیلزی جمعے عطافر مائیں۔ یزید نے کہا کہ دفع ہوجاء نامراد! الله تجمع ريزه ريزه كردية والى موت عطا كرے، پحراستے بشير بن تعمان كوظم ديا كمكى امين منتخص کو چندمحافظ اور محوڑے دے کر تیار کروہ جو اِن مورتوں کو اور علی بن حسین حقیقات كو بحفاظت مدينه لے جائے۔ يزيد في عورتوں كو دارالخلاف ميں ايل كل سرا كے یاس معبرایا۔ آل معاوید کی عورتوں نے رو رو کر اور حضرت امام حسین عظیم یر بین كرت موسة ان كااستقبال كيا اور پيرتين دن تك مف ماتم بيمي ري - يزيد مج شام علی بن حسین رفظته اور ان کے بمائی عمر بن حسین رفظته کواسین ساتھ کھائے میں شريك كرتا تفا-ايك دن يزيد في اين بيني فالداكي طرف اشاره كرك كما تم اس سے لڑو مے؟ اس سے بزید کی مراد صرف تغری می کا بن حسین رہے ا کہا کہ ایک چیڑی میرے ہاتھ میں وے دواور ایک اس کے ہاتھ میں اور پھر ہاری لزائی دیکھو۔ بزید نے عرکو اپن جماتی سے لگا لیا اور کھا کہ زمانی کی بھی خصلت ہوتی ہے۔ سانب کا بجرسانی بی ہوتا ہے۔

قافله ابل بيت كي مدينه واليسي:

جب یزید نے آئیں رضت کیا تو علی بن حسین ﷺ سے کما کہ اللہ ہمیہ کے

جیٹے کا براکرے۔ اللہ کی شم! اگر میں تیرے باپ کے مقابلہ پر ہوتا تو اس کی ہر بات قبول کر لیما اور اس کی جان بچانے کیلئے پوری پوری کوشش کرتا، خواہ اس میں میرے کی جیٹے کی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا بہی تھی جو تمہارے سامنے ہے۔ پھر اس نے انہیں بہت سا مال اور پوشاکیں دے کر اور گھران کو ان کی حفاظت کرنے کی تاکید کرکے رخصت کر دیا اور علی بن حسین اور گھران کو ان کی حفاظت کرنے کی تاکید کرکے رخصت کر دیا اور علی بن حسین میں کھی ہے جا کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو جمیں لکھ بھیجنا۔ بزید نے جس محافظ کو ان کے ہمراہ بھیجا تھا وہ راستہ کے کنارے کنارے پر فاطمہ پر نگاہ رکھے عورتوں سے دور دور چل رہا حق کہ قائلہ مدینہ پہنچ گیا۔

(مدید کی کی اللہ اس کا اللہ اس کی اللہ عنہا نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس کا فظ نے جے ہمارے ساتھ بھیجا گیا ہے ہمارے ساتھ اسچھا برتاؤ کیا ہے۔ اسے اس کی فدمت کا معاوضہ دینے جس آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نینب نے کہا کہ اللہ کی تم اس کو انعام دینے کیلئے ہمارے پاس زیورات کے علاوہ کوئی چڑئیں۔ فاطمہ نے کہا کہ ہم اس کو بھی زیورات دے دیں۔ فاطمہ ہتی ہیں کہ پھر ایک کئن اور پیٹی میری بہن نے ملا کر پھر ایک کئن اور ایک پیٹی میری بہن نے ملا کر معذرت کے ساتھ اس کے پاس بھیج دیئے اور کہا کہ یہ تہمارے حسن سلوک کا معاوضہ ہے۔ اس نے (زیور والیس کر دیئے اور کہا کہ میں نے تہمارے ساتھ جو معاوضہ ہے۔ اس نے (زیور والیس کر دیئے اور ) کہا کہ جس نے تہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اگر دنیا کے لائے جس کیا ہوتا تو یہ میری فدمت کی تس سے بہت زیاوہ سلوک کیا ہے اگر دنیا کے لائے جس کیا ہوتا تو یہ میری فدمت کی تس سے بہت زیاوہ جی کیا ہے اگر دنیا کے لائے جس کیا ہوتا تو یہ میری فدمت کے تن سے بہت زیاوہ جی معطفی میں نے تو سلوک تھی اللہ تعالی کی خوشنودی کیلئے اور اللہ کے رسول حضرت میں جی معطفی میں نے تو سلوک تھی اللہ تعالی کی خوشنودی کیلئے اور اللہ کے رسول حضرت سے جس کیا ہوتا ہو ہے کیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ جب بزید نے معرت اہام حسین رفی کا سرویکما تو کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ این فاطمہ رمنی اللہ عنہا کے خروج کا پس منظر کیا ہے اور جو کچھ انہوں جانے ہو کہ این فاطمہ رمنی اللہ عنہا کے خروج کا پس منظر کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ،کس بنا پر کیا اور اس کام میں قدم رکھنے پر انہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ لوگوں مے کیا ،کس بنا پر کیا اور اس کام میں قدم رکھنے پر انہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ لوگوں

نے کہا: نہیں۔ یزید نے کہا کہ ان کے خیال میں ان کا باب میرے باب سے افضل تفا۔ اور ان کی مال فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ میری مال سے بہتر تھی اور ان کے نانا رسول الله سلطين ميرے تانا سے افضل بين اور اس ليے وہ جھے سے بہتر بين اور ميرى نبت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا تو بیکنا کدان کا باب میرے باب سے افسل تھا، تو اس بارے میں میرے باپ نے ان کے باپ کے ساتھ اپی نزاع کا معامله غدا كے سپروكيا اورسب جائے بيں كدانند تعالى نے بمن كے حق ميں فيصله ديا اور ان کا بیکہنا کدان کی ماں میری ماں سے افغنل ہیں۔ تو مجھے میرے دین والمان كى تتم ہے كد فاطمه بنت رسول الشين ميرى مال سے افضل بيں۔ اور ان كابيكمنا كدان كے نانا رسول اللہ اللہ اللہ علی مرے نانا سے افتال بی تو یقینا اللہ اور روز آخرت ر ایمان رکھنے والا کوئی مخص بھی بیٹیں کیدسکیا کہ کوئی انسان رسول اللہ بھیلئے کا مرمقابل یا ہمسر ہے۔لیکن حسین نے قیملہ میں جلدی کی اور سے آیت نہ پڑھی کہ: ترجمہ: دو کہو: اے اللہ! ملک کے مالک! تو جے جاہے مکومت وے اور جس سے جاہے چین لے لے جے جاہے مزت بھٹے اور جے جاہے ولیل کردے۔"

﴿ سورة آل عراك ﴾

اور یہ کر ترجہ: "اللہ جے چاہتا ہے اپنا ملک ای کو دیتا ہے۔"

المر جب مورتیں بزید کے چی ہوئی تو فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا نے بزید ہے ہو چھا کہ اے بزید اکیا رسول اللہ عنہا کے بزیر اسر جی ؟ بزید نے کہا کہ اے میری بجی ایس تو اس ہے پہلے تی بیزار ہوں۔ قاطمہ نے کہا: اللہ کی تم البوں نے ہا کہ بین چھوڑی۔ بزید نے کہا کہ تہارا بین نقصان ہوا ہے ، اس سے بہت زیادہ جہیں دیا جائے گا۔ تاریخ بید نے ہا کہ البیس کم میں تھی اور ہر ایک سے یہ چھ کو چھک رہنا کی کا تقصان ہوا تھا اس

ہے کئی گناہ زیادہ ان کو دیا۔

ہشام نے الوقف سے، انہوں نے الائزہ ٹمائی سے، انہوں نے عبداللہ ٹمائی

ے اور انہوں نے قاسم بن نجیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین ری اس لے کر وفد کوفہ شام میں پہنچا اور جامع دشق میں داخل ہوا تو مروان بن تھم نے ان سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیے آل کیا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے انھارہ (۱۸) محض ہمارے سامنے آئے تو اللہ کی تم ایم نے ان کومولی، گاجر کی طرح کا اس کر رکھ دیا۔ یہ رہے ان کے سر اور یہ رہے ان کے امیر مروان دفعتہ انھل کرا تھا اور چا گیا۔ اس کے بعد مروان کا بھائی کی بن تھم آگیا۔ اس نے بھی ان سے وہی موال کیا اور اس کے بعد مروان کا بھائی کی بن تھم آگیا۔ اس نے بھی ان سے وہی موال کیا اور اس کو بھی انہوں نے وہی جواب دیا۔ کی نے کہا کہ قیامت کے دور تم کو معرب میں جمائی بھی تہا دے ساتھ کام میں مشرک شہرہ دین کی تہا کہ قیامت کے دور تم کو شرک شہرہ دین کی شہرہ دین گیا ہیں کہ جب شہادت حسین کی شرک شہرہ دین گئی تو بنی ہائم کی مور تیں حسین پر دوش اور تو در کیا۔

روایت ہے کہ یزید نے سابا کے بارے پی لوگوں سے مشورہ کیا تو ابعض لوگوں نے خدا ان کا منہ سیاہ کرے، کہا کہ یا امیرالموشین! وفادی کئے کا ایک چلا میں باتی نہ چیوڑیں جے وہ لے جا کیں علی بن حسین کھنے کوئل کر دیں حتی کہا س کی ذریت میں ہے کوئی بھی باتی نہ رہے۔ یزید نے تامل کیا تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ اے امیرالموشین! آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اگر رسول اللہ بھائے ان کے ساتھ کرتے۔ اس پر یزید کا دل موم ہوگیا ان کو اس حال میں دیکھتے تو ان کے ساتھ کرتے۔ اس پر یزید کا دل موم ہوگیا اور ان کیا اور اس جام میں بھیج دیا اور ان کیلئے طعام اور کسا اور عطایا کا تھم جاری کیا اور انہیں اپنے کھر میں شہرایا۔

اس سے رافضہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ یزید یوں نے اہل بیت کو اونوں کے دوکوہان پیدا ہوئے اونوں کے دوکوہان پیدا ہوئے اونوں کی چیٹوں کے دوکوہان پیدا ہوئے

تے تا کہ آکے اور پیچے پردہ رہے۔

# شهادت حسين ريام المراكر من كوابن زياد كا خوشي مراخط:

اس کے بعد ابن زیاد نے امیر الحرمین عرو بن سعید کوئل امام حسین رفظت کی مبار کیاد کا خط لکھا۔ اس نے ڈھنڈور پی کو بلا کرمنادی کر؛ دی۔ جب بی ہاشم کی عورتوں نے بی خرسی تو چوٹ چوٹ کرروئیں اور آہ و بکا کی۔ اس پر (امیرح مین) عمرو بن سعید نے کہا کہ بیعثان بن عفان کی عورتوں کی آہ و بکا وکا بدلہ ہے۔

# بر حمران كا سرحسين كي طرح طشت من:

عبدالملك بن عمير كابيان ہے كديس عبيداللد بن زياد كے دريار مس عمياتو ديكما كداس كے سامنے حضرت امام حسين والله كا سرايك طفترى ميں ركما مواہے۔الله كى ملم! مجر کھے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں مخار بن عبیداللہ تفقی کے دربار میں کیا تو دیکھا کہ عبیداللہ بن زیاد کا سرایک طفتری میں اس کے ساختے رکھا ہوا دیکھا ہوا ہے۔ (پر یس نے عارتعنی کا سرمصعب بن عمیر کے سامنے رکھا ہوا دیکھا) اوراللد كالتم إس يرتمور اي عرمه كزراتها كه من في ايك طفترى من مصعب بن عميركا مرعبدالملك بن مروان كسامة ركما بوا ويكما

الوجعفر بن جرير طبرى افي تاريخ من لكية بي كه جمه سے ذكريا بن يجي ضرب ئے، ان سے احد بن خباب مصیعی نے، ان سے خالد بن پزید نے، ان سے عبداللد مری نے اور ان سے عمار وی نے روایت کی ہے کہ میں نے ابوجمعر سے عرض کیا کہ جھے لگ امام حسین منظف مسلم بن عقبل کے وہ تط ساتھ لے کر جو انہوں نے کوفہ سے لکھے تھے کہ آپ ہمارے یاس ملے آئیں، روانہ ہو گئے۔ جب آپ قادسیدست تین میل ادم کوشے آب کوح بن بزید سمی آن ملے۔ انہوں نے ہوجھا کہ كمال كا اراده بي آپ نے قرمايا كماس شيركا \_حرفے كيا كماوث جاكي \_ويال

کے مالات آپ کیلئے سازگارئیں ہیں۔ آپ نے والیس کا ارادہ کر لیا لیکن حضرت مسلم بن عقبل عظمہ کے بھا ہوں نے جو آپ کے ساتھ تھے کہا کہ اللہ کا تم اپنے بھائی کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لیے بغیر ہرگر واپس نہ جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ تمہارے بعد زعری میں کوئی خیر ہیں ہے، چنا نچہ آپ روانہ ہو گئے حتی کہ آپ کو ابن زیاد کا ہراول دستہ آن ملا۔ انہیں دیکھ کر آپ نے اپنا رخ کر بلاک طرف بھیر دیا اور کنارے کی طرف بھیر دیا دو کئے تاکہ جملہ ایک طرف سے ہو سکے۔ آپ کے اصحاب میں پیٹالیس (۴۵) سوار اور ایک سو بیدل آدی شے۔

ابن زیاد نے امام حسین ریان کا کردیا:

ابن زیاد نے عمر بن سعد بن الی وقاص کورّے کا علم مقرر کرے کہا کہ اس مخص ے میرا پیما چیز اکرائے عہدہ کا جارج سنجال لو۔ ابن سعد نے عذر کیالیکن ابن زیاد نے اس کا عذرقول نہ کیا۔اس برعمر نے ایک دات کی مہلت ما تک لی۔اس معالمہ پرسوری بچار کرنے کے بعد عمر بن سعد می سورے ابن زیاد کے یاس میں کیا اور کھا کہ جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے، میں اسے سرانجام دینے کیلئے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ معرت امام حسین رہائے کی طرف روانہ ہو کمیا، جب وہ آپ کے یاس پیچا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر! تین صورتوں میں سے ایک قبول مركوراول بيركم مراحمت شرواورش جهال سندآيا مول وبيل واليل جلاجاتا مول۔ دومری مید کہتم میرا راستہ چوڑ دو اور میں بزیدکے یاس چلا جاتا ہے۔ اور تیسری مید کرتم مداخلت نه کروار اور میس کسی سرحد کی طرف نکل جاتا ہول۔عمرنے میشرطیں قبول کرکے ابن زیاد کے پاس بھیج ویں الیکن اس نے ان شرا کا کو ما غنے سے الکار کر دیا اور کہا کہ بی فیعلہ تیرے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ اسے میرا تھم ماننا موكا \_ حضرت امام حسين عظيمة في قرمايا كدالله كالمم ابد مركز تين موسكا اور جنك قول فرما لی۔ پس امحاب امام حسین رہے اسب کے سب میرید ہو میں جن میں میجد

اور دل نوجوان آپ کے اپنے اہل بیت میں سے تھے۔ ایک تیر آپ کے الرک کولگا جو آپ کی گود میں تھا۔ آپ اس کا خون صاف کرتے رہے اور بدوعا ما گلتے رہے کہ اے اللہ! توجارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ جنہوں نے جمیں اپنی اپنی ایداد کا وعدہ دے کر بلایا اور پھر چمیں کوئل کیا پھر آپ نے ایک جا در ممکوائی ، اننے پھاڑ کر اپنے جسم کو لپیٹا اور تکوار لے کر مقاتلہ کیا حتی کہ شہید ہوگئے۔ آپ کو ایک فرچی کے شہید ہوگئے۔ آپ کو ایک فرچی کے شہید کیا اور آپ سر مبارک کا شکر ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس بارے بی اشعار پڑھے:

ترجمہ اشعار: "میر کے لککر کوسوئے اور جا ہمی سے مالا مال کر دے، میں نے ایک بہت ہوے بادشاہ کولل کیا ہے۔ میں نے ایک جیب الطرفین آدی کولل کیا ہے۔ میں نے ایک جیب الطرفین آدی کولل کیا ہے، شاب جن کے نسب شار کرتے ہیں ان میں سے اعلیٰ ترین نسب والے کو۔"

رادی کا بیان ہے کہ ابن زیاد نے بیرسر یزید بن معاویہ کے پاس بھیج ویا۔ جب بیسر یزید کے سامنیر کھا گیا تو دوآپ کے مند پر چیزی رکھ کر کہنے لگا: ''تکواروں نے لوگوں کو کلاے کلاے کرویا، جو اگر چہ ہمارے مزیز سے لیکن نافر مان اور ظالم ہے۔''

اس پر معزت ابو برزه ظله نے جواس وقت وہاں موجود سے کیا کہ اپنی تیزی کو افغالو۔ اللہ کا میں نے رسول اللہ تلک کوئی یار آپ کے منہ پر منہ رکھ کر آئیں جو منے دیکھا ہے۔

عمر بن معدتے آپ کے الل وعیال کو ابن زیاد کے یاس بھیج دیا۔ آل امام حسین کھی ہیں سے ایک مریش لاکے کے سوا مورتوں کے ساتھ کوئی بھی ہاتی نہ بچا تھا۔ ابن زیاد نے اسے بھی قل کرنے کا علم دے دیا۔ لیکن حضرت نہ نہ رمنی اللہ عنہا اس سے لیٹ کئی اور کھا کہ دانلدائم جھے للے کیے بغیرا سے لیٹ کئی اور کھا کہ دانلدائم جھے للے کیے بغیرا سے لیٹ کئی اور کھا کہ دانلدائم جھے للے کیے بغیرا سے لیٹ کئی اور کھا کہ دانلدائم جھے للے کیا بغیرا سے لیٹ کئی اور کھا کہ دانلدائم جھے للے بغیرا سے لیٹ کئی در کے۔ اس پر

ابن زیاد کوترس آگیا اور اس لؤکے (زین العابدین علی بن حسین) کوتل کرنے سے
باز آگیا۔ پھر اس نے ان سب کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے اپنے شائی
درباریوں کو بلا بھیجا۔ ان شس سے ایک سرخ رنگ کا نیلی آگھوں والافض اٹھ کھڑا
ہوا اور اس نے ان لڑکیوں ش سے ایک کم عمر لڑکی کود کھے کر کہا کہ اے امیر الموشین!
بیاؤی جھے عطا کر دیں۔ حضرت نصب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہیں، یہ تیرے
افتیاریس ہے اور نہ اس کے افتیار شی، تاوقتیکہ تم اللہ کے دین سے خارج نہ ہوجاؤ۔ اس فض نے اپنا سوال دہرایا تو یزید نے کہا کہ باز رہو۔ پھریزید انہیں اہل
وعیال میں لے گیا اور بالا آخر انہیں مدید بھیج دیا۔

الل مدينه كود كاونم:

جب بدقافلہ مدینہ کہنچا تو نی عبدالمطلب کی ایک عورت بال کو لے اورا پی ایک ورت بال کو لے اورا پی (ایک) آسٹین کواپنے سر پرر کھے اور رورو کر بیشعر پڑھتی ہوئی ان سے آکر لی ترجہ: "تم کیا جواب دو ہے؟ اگر نبی کریم اللے نے پوچھا کہتم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا سلوک کیا۔ میرے بعد میری اولا و کے ساتھ اور میرے اہل کے ساتھ ان جس سے بعض کوتم نے اسیر کیا اور بعض کا خون بہایا۔ جس نے تم کو جو تھیجت وی تھی اس کی جزابہ تو نہ تھی کہتم میرے بعد میرے وی تھی اس کی جزابہ تو نہ تھی کہتم میرے بعد میرے وی رحم سے براسلوک کرو۔"

ابوظف نے سلیمان بن الی راشد سے اور انہوں نے عبدالرطن بن عبید الی الکودسے روایت کی ہے کہ بیاشعار عمل کی اوکی نے کیے تھے۔

اورای طرح زہر بن بکارنے روایت کی ہے کہ بیشعر زینب مغری بنت عقیل بن ابی طالب نے آل امام حسین رفی ہے ورود مدید الرسول النظافی کے موقع پر کیے بن ابی طالب نے آل امام حسین رفی ہے ورود مدید الرسول النظافی رفی ہی نیان نینب منع اور ابو بکر انہاری نے باسنا وروایت کی ہے کہ حضرت علی الرتضی رفی ہی نین نینب بنت فاطمہ زوجہ عبداللہ بن جعفر نے جو اولا دِجعفر کی ماں تعی معرکہ کر بلا کے روز خیمہ

کا پرده انها کریداشعار برصے تھے۔ واللہ اعلم شہادت حسین رضی اشعار برصعے کی آواز:

اور ہشام بن کلبی نے بعض اصحاب سے بہ طریق عمر و بن مقدام اور انہوں نے عکر مدسے روایت کی ہے کہ آل امام حسین رفیجہ کی میچ کو ہم نے ایک لونڈی کو یہ کہتے سنا کہ کل میں نے ایک مناوی کرنے والے وید مناوی کرتے سنا:

ترجمہ: "اے حسین کوظم کے ساتھ کل کرنے والو! عبرتناک سزا اور عنداب کی خوشخبری مبارک ہو۔ تمام الل آسان تمہارے خلاف فریادی بین ۔ نی اور فرشنے اور قبائل کی۔ تم پر لعنت ہے ابن داؤد کی۔ اور موئی کی اور حامل انجیل کی۔ "

ابن بشام نے عمر بن خیزوم سے اوراس نے اپنی مال سے روایت کی ہے کہ میں ان بشام نے عمر بن خیزوم سے اوراس نے اپنی مال سے روایت کی ہے کہ میں اور ایونیم کہتے ہیں کہ بیا آواز میں سے آرنے والی میں کہ بیا آواز میں سے آرنے والی ہفتہ کے روزسی گئی۔

قل امام حسین رہ اللہ ہے ہارے میں حاکم انوعیداللہ غیثا پوری وغیرہ نے بعض مقتد مین کے بیاشعار نقل کیے ہیں:

رجمہ: "اے بنت محمد علی کے فرزیدا قوم تیرا سر لائی، خون میں لت بت مشرابور۔ گویا کہ اے بنت محمد علی کے بیٹے اس کرکے انہوں بنے برطا رسول کائل کیا ہو۔ انہوں نے بچے پیاسائل کیا اور ڈرا بھی شہر سوچا کہ اس بارے میں قرآن یاک اور کلام اللی کافر مان کیا ہے۔ وہ نعرے لگاتے ہیں کرتم تل ہوگئے ہو، حالا تکہ انہوں نے تہارے ساتھ محمیر وہلیل کو بھی تل کردیا ہے۔ "

# سيدنا امام حسين رضيطنه كي شهادت كي تاريخ

سیدنا حضرت امام حسین رفظینه وس (۱۰) محرم الجرام ۲۱ ہجری بروز جمعته المبارک کوشهید ہوئے۔

ہشام بن کلبی کہتے ہیں کہ ۱۲ ہجری ہیں شہید ہوئے۔ علی بن مدینی اور ابن لہیعہ کہتے ہیں کہ ۱۲ ہجری یا ۱۳ ہجری ہیں آل ہوئے۔ بعض نے ۲۰ ہجری کو بھی آپ کی شہادت کا سال قرار دیا ہے لیکن مجمع قول یہ ہے کہ آپ ۱۲ ہجری میں کر بلا کے لق ودق میدان میں، جوعراق کا علاقہ ہے، شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر اشاون (۵۸) سال یا اس کے لگ میک تھی۔

ابوھیم نے بیر کہنے میں خطا کی ہے کہ شہادت کے وفت آپ کی عمر پینیٹھ (۲۵) سال یا چھیاسٹھ (۲۲) سال تھی۔

# فرشت كاشهادت حسين عظيه كي خبر دينا اور مني وينا:

امام احد نے عبدالعمد بن حمان سے انہوں نے عمارہ بن زاؤان سے، انہوں نے عارہ بن زاؤان سے، انہوں نے تابت سے ادر انہوں نے معرت انس سے دوایت کی ہے کہ بارش کے فرشتے نی کریم علی ہے ۔ اجازت ما کی تو آپ ایک نے اجازت دے دی اور معرت ام سلم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دروازہ پراگاہ رکھنا، کوئی اعدر ندآنے پائے۔ اس اثنا میں معرت امام حسین بن علی کی آگے اور احجل کراندر وافل ہو گے اور رسول اللہ میں معرت امام حسین بن علی کی آگے اور احجل کراندر وافل ہو گے اور رسول اللہ ایک کے ددش مبارک پرسوار ہو گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس سے مجت ہے؟ آپ آپ کو اس سے حبت ہے؟ آپ آپ کو اس سے حبت کہا کہ آپ کی امت اسے تل کرے گ

راوی کا بیان ہے کہ اس پر فرشتے نے ایک ہاتھ ماراء آپ علی کومرخ مٹی دکھائی۔ امسلمہ رضی اللہ عنہائے میٹی لے لی اور اینے بلویس باعد لی- حضرت الس ﷺ كمت بيل كرم مناكرتے منے كدامام حسين ﷺ كربلا بيل كل مول مے۔ سرخ متى قرضت كالانا:

امام احمد نے وکیج سے، انہول نے عبداللہ بن سعید سے، انہول نے اپنے باپ سے، اور ان کے باپ نے حضرت عائشہ دمنی اللہ عنہا سے یا حضرت ام سلمہ رضی اب عنها سے روایت کی ہے کہ رسول الله الله الله علی کے فرمایا کہ میرے یاس ایک فرشتہ آیا جو پہلے بھی نہ آیا تھا۔ اس نے جمعے کیا کہ آپ کا مد بیٹا حسین عظیمن شہید ہوگا ، اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کوئل گا و دکھا دوں؟ اسکے بعد فرشتے نے مجھے سرخ مٹی دکھائی۔

بدروایت حضرت امسلمدرمنی الله عنها سے ایک دوسر بطریق سے بھی روایت ہے۔ اور طبرانی نے ابی أمامه سے روایت كى ہے جس ميں حضرت امسلمدوشى الله عنها والے تصے کا ذکر ہے اور ابن سعیر نے معزرت عائشہ رسی اللہ عنها سے معزرت امسلمرضی الله عنها کی مدیث کے مطابق روایت کی ہے۔ والله اعلم-اور سدروایت زینب بن جحش اور معزرت عباس رفتینه کی بیوی ام الفصل سیم بمی روایت ہے اور کی تابعین نے بھی اسے ارسال کیا ہے۔

ميرابيا كربلاش شهيد موكا: (فرمان رسول الله

ابوالقاسم بغوی محد بن بارون انی مکر سے اور وہ ایراہیم بن محدرتی سے اور علی بن حسن رازی ہے، بیددونوں سعید بن عبدالملک ابدواقد الحرانی سے، ابدواقد عطا بن مسلم سے ، وہ احدی بن تیم سے ، وہ اسے پاپ سے اور ان کا پاپ الس بن مارے ے روایت کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ علی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ محر

(برت میدنا الم مین فاقعید) بینا حسین فاقعید اس مرز مین برقل موگا جے کر بلا کہتے ہیں۔ تم میں سے جو محض وہ

وقت بائے حسین کی مدد کرے۔ داوی کا بیان ہے کہ انس بن حارث سفر کر بلا میں امام حسین عفظ کے ساتھ کیا اوران کے ساتھ شہید ہوگیا۔

# حضرت على رضيفه كاميدان كربلامس ركنا:

اور امام احمد نے محمد بن عبید سے ، انہول نے شراحیل بن مدرک سے ، انہول نے عبداللہ بن بیکی سے اورانبول نے استے باب سے روایت کی ہے کہ ابوعبداللہ يجيا، جو معزت على المرتفعي وينفيه كا آفاب براور تعارصفين كے سفر ميں معزمت على الرئفني طَيْفًا كم مراه تما جب آب مقام غيوي برينج تو حضرت على الرئفني المرتفي المرتفي المرتفع المرتفع یکار بیار کرکھا کہ اے ابوعبداللہ مبرکر۔ اے ابوعبداللہ فرات کے کنارے دک جا۔ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سینے کی آنھوں میں آنسو سے۔ میں نے عرض کیا کہ يارسول الله علي السيكول رورب بن البيان فرمايا كدحفرت جرتيل الطفاظ الجمی الجمی میرے ماس سے اٹھ کرھتے ہیں۔ انہوں نے جمعے بتایا ہے کہ حسین النظان كوشط الغرات مي قل كيا جائے كا اور جمه سے يوجها كدكيا آب كواس جكدك مٹی سکھاؤں؟ پرانہوں نے ہاتھ بروما کرمٹی برمٹی اٹھائی اور جھے دے دی۔ اس يرب التيارمير الوكل يزب-اس من احدمنغروي -

# اس جدابل بيت كول كياجائ كا:

اور محد بن سعد وغيره نے ايك دوسرے طريق سے حضرت على الرتفنى بن الى طالب رفظ الله عند دوایت کی ہے کہ معترت علی الرتعنی فالطناء مقین کے سفر میں کربلا کے اس مقام سے گزرے جہاں اعدائن کی بیلیں آگی ہوئی تھیں۔ آپ نے اس

جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔آپ نے فرمایا یہ کرب اور بلا ہے۔آپ وہاں از پڑے اور ایک ورخت کے پاس ٹماز اوا فرمائی۔اس کے بعد آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ شہداء کوئل کیا جائے گا جو باشٹنائے محابہ کرام کے تمام شہداء سے افعنل ہوں کے اور جو بغیر ضاب کے جنت میں وافل ہوں کے اور جو بغیر ضاب کے جنت میں وافل ہوں کے دور چو بغیر ضاب کے جنت میں وافل ہوں کے۔لوگوں نے اس جگہ پرنشان لگا دیا اور پھر ٹھیک ای مقام پر حضرت امام حسین رفعی شہید ہوئے۔

عم حسين ريايينه على جنول كاكربلا على توحدكرنا:

کعب احبار سے کربلا کے متعلق بہت سے آٹار روایت ہیں۔ ابوجتاب کلبی سے
روایت ہے کہ اہل کربلا ہمیشہ حضرت امام حسین ﷺ پرجنوں کا بدنوحہ سنتے رہتے ہیں:
ترجمہ: "رسول نے اس کی پیٹائی پر ہاتھ پھیرا تو اس کا تمام چرہ چک
اٹھا۔ اس کے مال ہائے قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے ہیں۔"
ﷺ سیابعض لوگوں نے ان کو یہ جواب ویا ہے:

ترجمہ: ''وہ وفد کے کرآپ کی خدمت میں آئے، آپ کیلئے بیمنوں ترین وفد تھا۔ پھر انہوں نے اسے کی خدمت میں آئے، آپ کیلئے بیمنوں ترین وفد تھا۔ پھر انہوں نے اسپے نبی کے تواسے کولل کر ویا اور اسے محرف میں کہ سے والوں کی طرح میں کیا۔''

کیا قاتلان سین می کریم علی کی شفاعت کے حقدار ہیں: (اسومال بانا شعر)
ابن عساکر سے روایت ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت بلاد روم میں ایک غزوہ
برگی تو انہوں نے ایک کینمہ میں شعر لکھا ہوا دیکھا:

ترجمہ: ''کیا جن لوگوں نے حضرت امام حسین رہے کوئل کیا، قیامت کے روز حضرت امام حسین رہے گاتا کی شفاعت کے امیدوار بھی ہیں؟''
لوگوں نے ان سے بوچھا کہ بیشعر کس نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیشعر اس مجدتہا دے نبی کی بعثت سے بھی تین سوسال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔

# شهادت برغيبي قلم كانمودار بونا:

روایت ہے کہ آپ کوئل کرنے والے جب واپس کے اور آپ کا سرمبارک
پاس رک کر رات کومحفل شراب ہمائی تو پردہ غیب سے ایک آپنی تلم نمودار ہوا
اورد بوار پرخون حسین کھنے سے براکھ دیا کہ کیا امام حسین کے گوٹل کرنے والے یہ
امید بھی لگائے بیٹے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں مے؟
شہادت حسین کھنے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں مے؟

امام احمد نے عبدالرحلٰ اور عفان سے، انہوں نے جماد بن سلمہ، انہوں نے عماد بن سلمہ، انہوں نے عمار بن افی عمار سے اور انہوں نے ابن عباس فی سے روایت کی ہے کہ عمل نے رسول اللہ تھا کہ وقت خون سے مری ہوئی ایک فیواب عمل و یکھا کہ آ ہے تھی خبار آلود دو پہر نے وقت خون سے محری ہوئی ایک فیمیشی لیے ہوئے ہیں۔ عمل نے عرض کیا: یارسول اللہ تھا اور اصحاب مال باب آ ہے رقربان، یہ کیا ہے؟ آ ہے تھی نے فرمایا: یہ حسین فی اور اصحاب حسین فی کا خون ہے، جسے عمل آئ میں سے جسم کر رہا ہوں۔

عمار کہتے ہیں کہ ہم نے حساب لگایا تو تھیک وہی دن شیادت امام حسین رہائے کا روز تھا۔ (اس میں احرمنغرد ہیں اور اس کی استاد تو کی ہیں۔)

# حعرت ابن عباس عنف كخواب من رسول كريم علية اورخون كى يول:

جانے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت امام حسین رہے ہے کو قتل کر دیا ہے اور یہ اس کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں گا چنانچہ وہ دن اور وہ گھڑی لکھ لی گئی۔ اس کے بعد چوہیں (۲۲) دن بعد مدید میں بی خبر آئی کہ حضرت امام حسین رہے اس کے دن اور ای وقت میں شہید ہو گئے ہے۔

# ام المونين حضرت ام سلمدرضي الله عنها كوصدمد:

محر بن سعد کہتے ہیں کہ ہم کو محد بن عبدانلد انساری نے ان کو قرہ بن خالد
نے ، ان کو عامر بن عبداللہ نے اوران کو شہر بن حوشب نے بیان کیا کہ ہم ہی
کریم علی کے بیوی ام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹے سے کہ
ہم نے ایک لوئڈی کے نالہ و شیون کی آواز ٹی جونز دیک سے نزویک تر ہوتی
گی اور بالا آخر لوئڈی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی گئی کی ۔ لوئڈی نے
کہا کہ حضرت امام حسین رفی اللہ اللہ عنہا نے
کہا کہ حضرت امام حسین رفی اللہ اللہ تعالی ان کی قیرون کو، یا بی فرمایا کہ
ان کے کمروں کو آگ سے جر دے۔ اس کے بعد آپ عش کھا کر کر پڑیں ، اور
ان کے کمروں کو آگ سے جر دے۔ اس کے بعد آپ عش کھا کر کر پڑیں ، اور

#### جنول كاعم مين اشعار يرهنا:

اورامام احمد کہتے ہیں کہ ہم کو عبدالرحن بن مہدی نے ، ان کو ابن مسلم نے ، اور ان کو عمار نے خبر دی ہے کہ بیس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ بیس نے جنوں کو امام حسین رفی ہے اور تو حد کرتے دیکھا ہے۔ اسے حسین بن اور لیس نے جنوں کو امام حسین رفی ہے ، انہوں نے اپنی مال سے ، اور ان کی مال نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے جنیوں کو حضرت امام حسین رفی ہے کہ وجہ بیں یہ اشعار پڑھتے سنا ہے:

" اے حسین کوظلم کے ساتھ لی کرنے والو! تنہیں عبر تناک سزا اور کڑے عداب کا مردہ میارک ہو۔ تمام اہل آسان تنہارے خلاف فریاد کنال اللہ اسان تنہارے خلاف فریاد کنال جیں۔ بی اور رسول اور قبائل تم پر لعنت ہے ابن داؤد کی اور موی کی اور صاحب انجیل کی۔ "

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنها سے پچھ اور اشعار بھی ایک دوسرے طریق سے روایت ہیں۔ واللہ اعلم ریق سے روایت ہیں۔ واللہ اعلم

المام حسين رفظينه كے بدله ميں ستر بزادل ہو تھے: (فرمان خدا)

خطیب سے دواہت ہے کہ ہم سے احمد بن عثان بن ساج سکری نے ، ان سے محمد بن عبداللہ بن اہراہیم شافعی نے ، ان سے محمد بن شداد نے ، ان سے ابولیم نے ، ان سے عبداللہ بن اہراہیم شافعی نے ، ان سے محمد بن شداد نے ، ان سے ابولیم نے ، ان کے باپ سے سعید بن جبیر نے اور سعید بن جبیر سے ابن عباس کھا ہے دوایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد مصلی اللہ ہوتی نازل فر بائی کہ میں نے کہی بن زکر یا کے بد لے ستر ہزار آ دمیوں کوئل کرایا اور آپ کے نواسہ کے بد لے میں ستر ہزار

ے دو گنا آدی آل کراؤں گا۔ (بیحدیث نہایت فریب ہے۔)

ما کم نے اسے متدرک میں روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی نہایت فریب آثار روایت کیے ہیں۔ اور ہوم عاشورہ کے متعلق شیعوں نے مبالغہ کیا ہے اور اس بارے میں بہت ی جموفی اور فاحش روایات واضع کی ہیں۔ مثلا یہ کہ اس دن جو پھر بھی اٹھایا جاتا، اس کے پنچ سے خون نکل آتا اور یہ کہ اس دن آسان کا رنگ مرخ ہوگیا اور یہ کہ سورج نکل آتا اور یہ کہ اس دن آسان کا رنگ مرخ ہوگیا اور یہ کہ سورج نکل آتا ور یہ کہ آسان گوشت کی مرخی موری نکل آتا ور یہ کہ آسان گوشت کی مرخی موری اور یہ کہ آسان گوشت کی مرخی موری نکی وغیرہ۔

ابن لہید نے ابی قبیل معافری سے روایت کی ہے کہ اس روز سورج کو ایسا کران لگا کہ ظہر کے وقت ستارے نظر آئے اور جب حضرت امام حسین کھنا کا اور مہارک لے کرلوگ قعرِ امارت میں واغل ہوئے تو دیواروں سے خون فیلے لگا اور تین روز تک زمین پرتار کی چھائی رہی۔ اس دن جس نے بھی زمفران یاورس کو استعال کیا اسے چھوتے ہی جمل کیا۔ اور بیت المقدی کے پھرول میں سے جس پھرکو بستعال کیا اسے چھوتے ہی جمل کیا۔ اور بیت المقدی کے پھرول میں سے جس پھرکو بھی اٹھایا گیا، اس کے یہے سے تازہ خون لکلا اور حضرت امام حسین کھنا سے جس اوٹ کروا ہوئے اور ایک اور شرت حظل کی طرح سخت کروا ہوئے اونوں میں سے جس اوٹ کوئی پہلیا گیا۔ اس کا گوشت حظل کی طرح سخت کروا ہوئے اونوں میں دوئی مدافت فیل۔ البت مولیا وغیرہ۔ البت میں انہوں نے وضع کیں جن میں ذرہ بھر بھی مدافت فیل۔ البت میں حام دی بھر اور تا واقعات وفتن کی بارے میں جواحادیث اور آ کارم نقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر میں جواحادیث اور آ کارم نقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر میں جواحادیث اور آ کارم نقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر میں جیں۔

بہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کوئل کیا ان میں سے یہت کم لوگ اس دنیا میں اس کی شامت اور پاداش سے فئے سکے۔ وہ اس دنیا سے رفصت ہوئے سے پہلے بی کسی نہ کسی مصیبت میں جٹلا ہوئے۔ ان میں سے اکثر اسپے ہوش و حواس کو بیٹے۔

شہادت امام حسین رہے ہیں۔ اس بارے میں شیعہ اورروانف کی اکثر روایات کذب اور دروغ پر بنی ہیں۔ اس بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کر دیا ہے کائی ہے بلکہ جو کچھ ہیان کر دیا ہے کائی ہے بلکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں سے بھی بعض امور کل نظر ہیں، اگر ابن جریر جسے مفاظ اور ائمہ ان کا ذکر نہ کرتے تو میں ان کو نظر انداز کر دیتا۔ ان میں سے اکثر ایو تھت لوط بن بچی سے روایت ہیں جو نہ بہا شیعہ تھے۔ ائمہ کے تزدیک وہ ضعیف الروایت ہیں۔ لیکن وہ اخبار کے مافظ ہیں۔ ان کے پاس ایس اخبار کا ذخیرہ ہے جو اور کس کے پاس میں۔ اس لیے تاریخ نویس علیائے خلف کی نسبت ان پر نہاوہ انحمار کرتے ہیں۔

يوم عاشوره كوروافض كاطريقه:

آلِ ہُونَہ کے دور حکومت چقی صدی ہجری میں رائعتی عجیب وفریب حرکتیں کرتے ہے۔ عاشورہ کے دن بغداد میں اور دوسرے شہروں میں ٹینک چلائے جاتے، راستوں اور بازاروں میں را کو اور بجوسہ بچھائے جاتے، دوکالوں پر ٹاٹ آویزاں کے جاتے، لوگ آہ و بکا کرتے اور موافقت الم حسین ﷺ میں بہت سے لوگ رات بجر پائی نہ چیتے کوئکہ آپ کو بیاسا شہید کیا گیا تھا۔ عورتیں نظے سر اور نظے پاؤں بحر پائی نہ چیتے کوئکہ آپ کو بیاسا شہید کیا گیا تھا۔ عورتیں نظے سر اور نظے پاؤں کمروں سے باہر لکل آتیں اور سر بازار اپنے چہرے اور چھاتیاں پیٹیس، وعلی ہزالتیاس۔ ای طرح کی دوسری شیخ وشنج بدعات و خترعات پر عمل کرتیں۔ ان پر اور ان جیسی دوسری رسومات پر عمل کرنے سے ان کا مقعد دولت بنی امیہ کی تذلیل تھا کیونکہ حضرت الم حسین ﷺ کوئکہ حضرت الم حسین کے دورا قدار میں شہید کیا گیا تھا۔

ملك شام كولوك يوم عاشوره كوخوشى منات:

ادم الل كثیج اور الل رئس كے برخلاف شام كے نامبى عاشورہ كے وان

ا "الوله" الك فريب مجرا فاجوميليال بكركرايتا بيد يا لا قار ( تازي اللغام)

مرغوب کھانے پکاتے، نہا دھوکر خوشبو میں لگاتے اور زرق برق لہاس بہنتے۔ ان کیلئے یہ عید کا دن تھا۔ وہ انواع و اقسام کے کھانے پکاتے تھے اور عیش وطرب کی محفلیں سجاتے تھے، یہ سب بچھ وہ روافض کے عناد میں ان کو جلانے اور چڑائے کیلئے کرتے تھے۔

#### قا تلان حسين رفي المالات:

جن لوگوں نے آپ کوتل کیا ان کی تاویل کی ہے کہ آپ امت کے اہماع کو پارہ پارہ کرنے آئے تھے اور جس کی لوگوں نے اجہائی طور پر بیعت کر کی تھی اسے معزول کرنے آئے تھے۔ سیح مسلم بیں اختلاف و تغرقہ ڈالنے والے کی زجرو تو تئ بیں ایک صدیث وارد ہوئی ہے لیکن بالغرض جہلاء کے ایک طبقہ نے آپ کو ای تاویل کی بنا پرلل کیا ہوتو ان کا یہ اقدام ورست نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ آپ کی تئین شرطوں میں سے کسی ایک کو، جن کا پہلے ذکر ہواہے، آبول کر لیتے ، لیکن جب جباروں کے ایک طاقہ نے آپ کی فرمت کی تو لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور جباروں کے ایک طاقہ نے آپ کی فرمت کی تو لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور دان کی تمام و کمال فرمت کی ہوائی ان کے ماتھ و و درست نہ تھا اور نہ وہ سیرھارات تھا جو انہوں نے افتیار کیا قدیم اور جدید وور کے تمام علاء نے، پاشنا کے جدکو فیوں کے، خدا ان کا برا کرے، امام حسین کھے اور ان کے رفقاء باشنا کے بخت سول نے تو اپنے فاسداغراض متا مدکیلئے آپ کوکوف آئے کے واوت نامے جسے سے۔

جب ابن زیاد کومعلوم ہوا کہ کوئی لائی کے بندے ہیں تو اسے ان کی ای وحکی رک پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی ان کو ڈرایا یا دھمکایا بھی۔ اس پر وہ حضرت امام حسین فریق کی اعانت و نصرت سے کنارہ کش ہو مجے اور بالآخر انہیں شہید کر ویا۔ لیکن حضرت امام حسین میں ہو تھے اور بالآخر انہیں شہید کر ویا۔ لیکن حضرت امام حسین میں ہوئے کا دون میں ہراکیہ آدمی فرسین میں ہوئے مقابلہ پر جوثوج تھی ان میں ہراکیہ آدمی فرحسین میں ہوئے مقابلہ پر جوثوج تھی ان میں ہراکیہ آدمی فرحسین میں ہوئے مقابلہ میں مراکیہ آدمی فرحسین میں ہوئے مقابلہ میں مراضی نہ تھا۔ واللہ اعلم

ريرت ميدنالام من دين

لین اس نے اس فعل کو نا پند بھی نہیں کیا۔ گمانِ قالب یہ ہے کہ اگر بزید کو قتل امام حسین کے اس فی اس کا اعدازہ ہوجاتا تو وہ درگزر سے کام لیتا جیسا کہ اس اس کے باپ نے وصیت کی تھی یا جیسا کہ اس نے قتل امام حسین کے نی فی کی نی با جیسا کہ اس نے قتل امام حسین کے نی فیر یا کر اس کا اظہار کیا تھا۔ بزید نے ابن زیاد کے اس فعل پر اسے کوسا بھی اور گالیاں بھی دیں لیکن اسکے باوجود نہ تو س نے اسے معزول کیا اور نہ اسے کوئی سزادی اور نہ بی اسے کوئی سزادی اور نہ بی اسے کوئی سرزنش کی۔ واللہ اعلم

مسلمان مسلمان مرح شهادت حسين ريني كاعم كري:

ہرمسلمان کو چاہیے کول امام حسین رہے ہوافسوں کرے۔ آپ مسلمانوں کے سرداروں میں سے ہیں۔ اور علاء کرام سحابہ میں سے ہیں اور رسول الله عظیہ کی افغل ترین بی کے فرز عربیں۔ آپ عابد، شجاعت اور تی تھے۔ لیکن اس طرح سے بڑی فرج کرنا درست نہیں جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں۔ اکثر ریا اور تصنع کا دخل ہے۔ آپ کے والد آپ سے افغل تھے جول ہوئے لیکن وہ شہادت امام حسین رہائی کی طرح ان کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ کے والد سترہ (کا) رمضان المبارک ۲۰۹ جری کوجود کے دن می کی نماز برد منے کیلئے آئے تو انہیں شہید کردیا میا۔

ای طرح اہل سنت و الجماعت کے نزویک حضرت عمان وہ من الجماعت کے نزویک حضرت عمان وہ المرتفاقی وہ سے افضل ہے۔ وہ ذی الجم ۲۲ جمری کے ایام تھر لی میں اپنے گھر میں محصور ہے کہ البیں شدرگ سے شدرگ تک ذی کر ڈالا گیا۔ لیکن ان کے بیم شہاوت کو کسی نے ماتم کا دن نہیں بتایا اور اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب وہ اس محرت عمان وہ ان کو اس محضوت عمان وہ اور حضرت علی المرتفاقی وہ سے افضل ہے، ان کو اس حال میں قبل کیا گیا کہ محراب میں کمڑ نے نماز اوا فرما رہے ہے اور قرآن پاک پردھ رہے ہے۔ لیکن ان کے بیم شہاوت کو بھی کسی نے ماتم کا دن نہیں بتایا اور پر مدین وہ سے افضل ہے لیکن کسی نے الن کو ال میں المرح سے حضرت ابو بحر صدیق وہ سے افضل ہے لیکن کسی نے الن اور کھرائی طرح سے حضرت ابو بحر صدیق وہ سے افضل ہے لیکن کسی نے الن

کے ہوم وصال کو ماتم کاون قرار نیس دیا اور رسول اللہ اللہ علیہ جود نیا وا فرت میں تمام عالم انسانیت کے سروار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح دوسرے انبیاء کی طرح قبض کرلی لیکن ان کے ہوم وقات کو بھی کسی نے اس طرح ماتم کا دن قرار نبیس دیا جس طرح رافعنی جائل معرع الحسین رہے ہے ون ماتم کرتے ہیں اور کسیس دیا جس طرح رافعنی جائل معرع الحسین رہے ہے ون ماتم کرتے ہیں اور کسی نے بھی یہ ذکر نبیس کیا کہ ان کی وقات سے پہلے یا بعد کسوف میں یا حرق المساء جسے امور ظاہر ہوئے جیسا کہ شہادت امام حسین رہے ہے متعلق بیان کے جاتے ہیں۔

# حضرت امام حسين تضيينه كي قبرمبارك

بہت سے متا نیرین کے نزد یک بید بات مشہور ہے کہ وہ حضرت علی الرائفی

اور ابن جریر و فیرہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے آل کی جگہ کا نشان مث کیا ہے اور کی

اور ابن جریر و فیرہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے آل کی جگہ کا نشان مث کیا ہے اور اکن

کو اس کی تعین کے متعلق اطلاع نہیں ہے اور الوقیم ، الفضل بن دکین اس فیض پر جو

بی خیال کرتا تھا کہ وہ حضرت امام حسین ﷺ کی قبر کو پچا تا ہے جیب لگاتے ہے اور

بیشام بن الکھی نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسین ﷺ کی قبر پر پائی چھوڑ دیا کیا

تاکہ آپ کی قبر کا نشان مث جائے اور وہ پائی چالیس دن کے بعد خشک ہوگیا، اور

نی اسد کا ایک بدوآیا اور ایک ایک مٹی مٹی لے کر اسے سو کھنے لگا حتی کہ وہ حضرت

امام حسین ﷺ کی قبر پر گر پڑا اور رو کر کہنے لگا: آپ پر میرے ماں باپ قربان

ہوں آپ کس قدر خوشبودار ہیں اور آپ کی مٹی بھی خوشبودار ہے پھر کہنے لگا:

مٹی کی خوشبودار ہے باکہ آپ کی قبر کو آپ کے دشمن سے چھیا دیں اور قبر کی

مٹی کی خوشبو نے بی قبر کا بین دے دیا۔"

حعرت امام حسين رفظته كا مرمبارك:

الل تاریخ اور الل سیر کے نزدیک مقبوریات بہ ہے کہ امام حسین رفی ہے سر مبارک کو این زیاد نے بر بن معاویہ کے باس بھیج دیا مکر کی لوگوں نے اس بات سیارک کو این زیاد نے برید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا مکر کی لوگوں نے اس بات سے الکارکیا ہے اور میرے نزدیک بہلی بات زیادہ مشہور ہے۔ واللہ اعلم کی اس مجمد کے بارے میں جس میں معزمت امام حسین رفی کا سر فرن کیا کیا آتا افتال ف کیا ہے۔

محرین سعدنے بیان کیا ہے کہ یزیدنے حفرت امام حسین ﷺ کا سرنائب مدینه عمر و بن سعید کو مجوا دیا اور اس نے اسے آپ کی مال کے یاس جنت البقیع میں ومن كر ديا\_

ابن الى الدنيائے عمان بن عبدالرمن كے طريق سے بحواله محمد بن عمر بن صالح (بددونوں ضعیف ہیں) بیان کیا ہے کہ آپ کا سر جیشہ یزید بن معاویہ کے خزانہ میں ر ہاحتی کہ وہ مرکیا۔ پس اسے اس کے خزانہ سے لے کرکفن دیا میا اور دمثق شمر میں باب الفراوليس كے اندر ون كر ديا محيا۔ من كہتا ہوں آج كل وہ جكہ باب الفراوليس الاً في ك اعدرمعد الرأس ك نام معمدور ب اور ابن عساكر في الى تاريخ من یزید بن معاوید کی وابدریا کے حالات میں بیان کیا ہے کہ جب یزید کیما مے معزرت امام حسین عظیمه کا سررکھا حمیا تو اس نے ابن الزبعری کے شعرکوبطور مثال پڑھا: "كاش مير عضيون بدر مي نيزول كي يزن سي خزرج كي تمبرا مث كود يميت" راوی بیان کرتا ہے کہ پھراس نے سرکو دمشق میں تین روز تک نصب کیے رکھا بحراس اسلحه خانے میں رکد دیاحتی کہ سلیمان بن عبدالملک کا زمانہ آئمیا تو اسے اس کے پاس لایا حمیا اور وہ سفید ہڑیاں ہی رو حمیا تھا اس نے است کفن ویا اور خوشیو لگائی اور اس پر تماز پڑھی اور اے مسلمانوں کے قبرستان میں وقن کر ویا اور جب بنوعهاس آئے تو انہوں نے اسے محود کر بکالا اور اسے اسے ساتھ لے گئے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ بیر ورت نی اُمید کی حکومت کے بعد بھی دعرہ

ربى اوران كى عمرايك سوسال من متجاوز تنى واللداعلم

اور فاطمیوں نے ۲۰۰ جری کے بل سے لے کر ۲۲۰ جری کے بعد تک ویاد معر پر قبضه کیا۔ دعویٰ کیا ہے کہ معترت امام حسین ریافینہ کا سرویار معریس پہنیا اور انہوں نے اسے وہاں دن کیا اور اس یر ٥٠٠جری کے بعد ایک مزار بنایا جو ای کے نام سے معرض مضہور ہے اور کی الل علم اتمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی

امل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں جمو فے اور خائن ہیں اور قاضی باقلانی اور علماء کے کی ائمہ نے اسے ان کی حکومت میں جو ۲۰۰۰ ہجری کی حدود میں قائم تھی۔

میان کیا ہے جیما کہ ہم ان سب باتوں کوعنقریب بیان کریں سے جب ہم اس کے مقام پر پہنچیں سے۔انشاءاللہ

میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ ان کے متعلق اس تئم کی بات مشہور کرتے ہیں کہ وہ سرکو لائے اور انہوں نے اسے ندکورہ معجد میں رکھ دیا اور کہنے گئے: بیہ حضرت امام حسین ﷺ کا سر ہے۔ اس نے اس کا حسین ﷺ کا سر ہے۔ اس بے بات ان کے متعلق مشہور ہوگئ اور انہوں نے اس کا یقین کرلیا۔ واللہ اعلم

شهادت حسين برزوجه كوم:

حضرت امام حسین کی ہوی رہاب کا باپ انیف یا امری القیس حضرت امام حسین کی ہوی رہاب کا باپ انیف یا امری القیس حضرت عمر کی ہے ہا تھے پر اسمام لایا۔ حضرت عمر کی ہے ہے اس کی قوم کا آمر بنا دیا جب وہ حضرت عمر کی ہے یاس سے چلا گیا تو حضرت علی کی ہے اُس سے حضرت حسن یا حضرت امام حسین کی ایک ایک لاکی کا رشتہ ما لگا۔ اس نے ایک بی وقت میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مللی کا لگاح حضرت امام حسن کی اور دوسری بیٹی مباق بنت امری القیس کا لگاح حضرت امام حسین کی مباق بنت امری القیس کا لگاح حضرت علی کی بیٹی مباق بنت امری سے ایس کی کہ دیا۔ حضرت امام حسین کی مباق بنت امری سے ایس محبت تھے۔ چنا نچہ کہتے تھے:

میں میں سکی دونوں سے مجبت ہے اور ان پر مال خرج کرتا ہوں، اور اس سے میں کی ملامت کرنے الے جمعے اس کی کوئی پرواہ نیس، نہ زندگی میں نہ خاک میں کہ فاک سے کہ کہتے ہے کہ میں کی ملامت کرنے الے وجھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کی حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کی حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کی حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کی حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کی حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر جھے پر حاب کرنے کی حق نہیں۔ خواک حق نہیں نہ خاک کی حق کی میں نہ خاک کی حق کی حق

کی آغوش میں۔''

جب آپ کربلا میں شہید ہوئے تو حضرت رہاب رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ اسے آپ کی شہادت کا سخت صدمہ ہوا حتی کہ سال مجر آپ کی قبر پر بیٹی رہی۔ پھر بیشعر پڑھ کرواپس آگئی۔

جب وہ قبر سے اٹھ کر واپس آئی تو اشراف قریش میں سے بہت موں نے
اسے نکاح کے پیغام بھیج لیکن اس نے کہا کہ میں رسول اللہ علی کے بعد کمی کو اپنا
حونہ بناؤں کی اور نہ حضرت امام حسین رفی ہے بعد کمی کو اپنا خاوی بناؤں گی۔ آپ
کی لڑکی سکینہ جو نہایت خوبصورت تھیں۔ اس کے بعد کمی کو اپنا خاوی بناؤں گی۔ آپ
کی لڑکی سکینہ جو نہایت خوبصورت تھیں۔ اس کے بعن سے تھیں۔

شهاوت حسين ري ابن عمر ري الله الله عراق ير ارافكي:

ضمیمہ

يوم عاشوره كے فضائل اور مزيدون كائرا إنجام

شخفیق و ترتیب:

مولانا عبدالاحدقادري

نوري كتب خاندلا مور

# یوم عاشورہ کے فضائل

# یوم عاشورہ کے فضائل:

الله جارك وتعالى فرما تا ہے:

إِنَّ عِدَّةَ لِشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حَرَمٌ \* قرآن كريم مِن الله تعالى في ميثول كي تعداد ياره بيان فرماني هي- جس

دن زمین واسان پیدا کے محے، جن میں جار مینے حرمت والے ہیں۔"

حرمت کے مینوں میں سے اللہ تعالی کے زددیک محرم بھی ہے۔ (اس کی تنعیل پہلے گزر چکی ہے۔ جس میں عاوت پہلے گزر چکی ہے۔ جس میں عادت کر نیوا نے کیا ہے۔ کہ اور اس ماہ میں عاشورہ کا دن بھی ہے۔ جس میں عادت کر نیوا نے کیلے عظیم تواب مقرر کیا گیا۔ ہم سے شخ ابوالنصر نے بالا سناد حضرت ابن عہاں میں کا یہ قوان نقل کیا۔ رسول اللہ علی نے قرمایا جس نے محرم کے کسی دن رزہ رکھا، اس کو ہر روزہ کے موض تمیں دن کے روزوں کا تواب ملے گا۔

# يوم عاشوره كے روزے كا تواب:

حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عہاس علیہ کا بہ قول القل کیا ہے کہ سرکار دو عالم اللہ نے ارشاد فر بایا جس نے محرم کی وس تاریخ لیمی ایوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اس کو دس بڑار فرشنوں، دس بڑار شہیدوں اور دس بڑار جج و عرب کر در اور اس کا قواب دیا جائے گا جس نے عاشورہ کے وال کی یتیم کے سر کہ باتھ مجیرا، اللہ تعالی اس کے سرکے ہر بال کے موض جند میں اس کا ورجہ بلند باتھ کی جس نے عاشورہ کی شام کوکسی موس کا روزہ معلوایا محیا اس نے الحق کی موس کا روزہ معلوایا محیا اس نے الحق کا

(يرت ميناام من وي

طرف سے تمام امت محمد یہ کا روزہ رکھلوایا اور ساری امت کا پیٹ ہرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ تعالی نے عاشورہ کے دن کو تمام رنوں پر فضیلت دی ہے۔ حضور نبی کریم بھی نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالی آ سانوں، زمین، کہاڑوں، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیرا قرمایا۔ لوح وقلم کو بھی عاشورہ کے دن پیرا کیا۔ حضرت آ دم الفی عاشورہ کے دن پیرا کیا۔ حضرت آ دم الفی عاشورہ کے دن پیرا کیا۔ حضرت آ دم الفی عاشورہ کے دن پیرا ہوئے۔ حضرت آ دم الفی عاشورہ کے دن پیرا ہوئے۔ دون پیرا ہوئے۔ دن پیرا ہوئے، فرعون کو عاشورہ کے دن دور ان کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشورہ بی کے دن دیا گیا۔ فرعون کو عاشورہ کے دن دور (ثبل میں) غرقاب کیا۔ حضرت انوب الفی کی تعلیف عاشورہ کے دن دور فرمائی۔ حضرت آ دم الفی کی توب عاشورہ بی کے دن قبل فرمائی۔ حضرت دا دور فرمائی۔ حضرت آ دم الفی کی توب عاشورہ بی کے دن قبل فرمائی۔ حضرت دا دور کی کا فرمائی۔ حضرت آ دم الفی کی کو جاشورہ بی کے دن تعرب سے کی الفی عاشورہ کے دن بی بیرا ہوئے۔ قیامت عاشورہ کے دن بی بیا ہوگ۔

يوم عاشوره يتنم برشفقت كرنے كا ثواب:

يوم عاشوره كے اہم واقعات:

صرت عمر فلي من من كيا: يارسول المدينة! الله تعالى في عاشوره كروزه

کے ساتھ ہم کو برسی فضیلت عطا فرمائی۔حضور نی کریم اللی نے فرمایا کہ ہاں ایا ہی ہے۔ کیونکہ ای دن اللہ تعالیٰ نے عرش و کری ستاروں اور پہاڑوں کو پیدافر مایا۔ لوح وللم عاشورہ کے دن پیدا کیے، حضرت جبرتیل انظفاہ اوردوسرے ملاکلہ کا عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم الظیل اور حضرت ایراجیم الظیل کوعاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حصرت ابراہیم الطبیخ کو آتش نمرود سے عاشورہ کے دن نجات مجنشى، ان كے فرزند كافدىيە عاشورە كے دن ديا۔ فرعون كو عاشورە كے دن غرق كيا۔ حضرت ادرلس الطفيخ كوعاشوره كردن آسان براغمايا حضرت ابوب الطفيز كوك دروکو عاشورہ کے دن دور کیا۔ حضرت عیسی الطفی کو عاشورہ کے دن انحایا۔ حضرت علیلی الطفیلا کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔حضرت آدم الطفیلا کی توبہ بھی اس ون قبول موتى \_ حضرت داؤد الطفيظ كالحناه اى دن بخشا حميا \_ حضرت سلمان الطفظ کوجن و انس پرحکومت ای وان عطا ہوئی۔خودباری تعانی عاشورہ کے وان عرش پر مسمكن موا۔ قيامت عاشورہ كے دن موكى۔آسان سے سب سے ملى بارش عاشور کے دن ہوئی جس دن آسان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کاون تھا جس نے عاشورہ کے دن عسل کیا، وہ مرض الموت کے سوائمی خاری میں مبتلا نہ ہوگا، جس نے عاشورہ کے دن پھر کا سرمہ اجھوں میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چیم جیس ہوگا جس نے اس دن کسی کی عیادت کی کویا اس نے تمام اولا وحضرت آدم التلفية كى عبادت كى ، جس نے عاشورہ كے دان كى كؤ أيك كمونث ياتى بلاياء اس نے كويا ايك لحدكواللدك نافرماني تبيس كى\_

يوم عاشوره كي تعلى عبادت:

جوفض ہوم عاشورہ کے دن جاررکھتیں اس طرح ادا کرے کہ ہررکھت ہیں ایک بارسورہ فاتحہ اور پہاس مرتبہ مورہ افلامی ہوسے۔اللہ تعالی اس کے پہاس برس کرشتہ کارستہ کے اور اور کیا ہی مال بعد کے کناہ بخش دیتا ہے اور اور کی دنیا میں اس کیلئے ایک ہزار

تورانی محل بنائے گا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جار رکھتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ الکافرون اورسورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھے اور پر فراغت پر ستر بار بارگاہ سرور کوئین ایک میں مدید درود شریف جھیجے۔ یہ بات معرب ابو ہریرہ منظانہ سے دوایت ہے۔

#### يوم عاشوره اورشب بيداري:

حعرت على الرتفنى رفي المرتفق المرتفق المرتفق المرتفق المرتبي كريم المنظفة فرمايا المرتفق المرتبع الله تعالى المنافية وسكم كار

حضرت سفیان بن عینیدرجد الشملی، جعفر کوئی سے وہ ابراہیم بن محد منتشر (رحم اللہ) سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم الظامی این زمانے میں کوفد کے بہترین لوگوں میں سے متعد وہ فرماتے ہیں جھے یہ بات بھی ہے کہ جوفض عاشورہ کے دن اپنے الل وعیال کورزق میں فراخی دیتا ہے اللہ تعالی اسے پورا سال فراخی مطافرما تا ہے۔ حضرت سفیان رحد الشملی فرماتے ہیں ہم بھیاس سال سے اس کا تجربہ کررہے ہیں اور ہم وسعت اور کشادگی ہی دیکھ رہے ہیں۔

# يوم عاشوره كمروالول يررزق كى فراخى كرنے كى يركت:

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جو مخص زینت کے دن بینی عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اسے سال بحر کے قوت شدہ روزوں کا تواب ملے گا اور جو مخص عاشورہ کے دن صدقہ دے سال بحر کے قوت شدہ صدیقے کا تواب یا لیتا ہے۔

حضرت بیلی بن کثیر روایشدفر ماتے ہیں جو من عاشورہ کے دن خوشبودار سرمہ لکائے آئندہ بورا سال اس کی آنکھوں میں تکلیف شدہوگی۔

# يوم عاشوره كو جانوراور برندے بي روزه ركھتے ہيں:

ابوغلیط بن خلف عی رہائے ہیں تھی کریم ساتھ نے میر کے کو رہائے جن این در ایک چنا این در ایک ہو ایک چنا در کھا۔ حضرت قیس این عبادہ وہ ایک فرمایا یہ بہلا پر عدہ ہے جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ حضرت میں این عبادہ وہ ایک فرمایا نے بیں عاشورہ کے دن جنگی جانور بھی رزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہ ایک فرمایا: رمضان المبارک کے بعد اس مبینے کے روزے افضل ہیں جے محرم کہا جاتا ہے اور فرض تمازے بعد عاشورہ کی رات میں نماز یر حنا افضل ہیں جے محرم کہا جاتا ہے اور فرض تمازے بعد عاشورہ کی رات میں نماز یر حنا افضل ہے۔

حضرت علی الرتفنی رفت سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے فرمایے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو من دوالح کے آخری اور محرم کے مہلے من روزہ رکھے، اس نے گزشتہ سال کا افتتاح روز ہے ہے کیا اور اللہ تعالی اسے پہاس سالوں کا کفارہ بنا دے گا۔

حضرت عروه طفیلد، حضرت عائشه صدیقد رضی الله عنها سے روایت کرتے بیں۔آپ فرماتی بیں: قریش دور جا بلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ستھے۔ ہی کریم

عَلَیْ بھی مکہ مرمہ میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رمضان المیارک کے روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رمضان المیارک کے روزے فرض ہوگئے ہیں جو جانے عاشورہ کا روزہ رکھے اورجو جائے جھوڑ دے۔

حضرت عبدالله ابن عباس فظه فرماتے میں نبی کریم عظی مدید طیبہ تشریف لائے ، تودیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں بوجھا تو لوگوں نے بتایا اس ون الله تعالی نے حضرت موی الله اور بنی اسرائیل کوفرعون بر فلیہ عطافر مایا تو ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم عظی نے فرمایا ہم مصرت موی الله کے تم سے زیادہ تن وار ہیں چنانچہ آپ نے روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ بیم عاشورہ کی وجہ تشمید:

ما شوره کی وجہ تسمیہ بیس علما وکا اختلاف ہے، اس کی وجہ فتلف طور پر بیان کی گئی ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ چونکہ یہ محرم کا دسواں دن ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ماشورہ کہا گیا۔ یعن کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بزرگیاں دلوں کے امتبار سے است محمہ یہ کو عطافر مائی ہیں۔ اس بیس بید دان دسویں بزرگ ہے۔ اس مناسبت سے اس کو ماشورہ کتے ہیں۔ بہلی بزرگ تو رجب کی ہے وہ اللہ کاماہ رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بزرگ صرف اس امت کو عطاک ہے، باتی مہینوں پر رجب کو فضیلت الی بی می مورف اس امت کو عطاک ہے، باتی مہینوں پر دوسری شعبان کی بزرگ ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت دوسری امتوں پر دوسری شعبان کی بزرگ ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت باتی مہینوں پرائی ہے جسے رو ول اللہ اللہ کا فضیلت ہے۔ میں اللہ کی فضیلت باتی مہینوں پر ائی دوسرے انہیا وطبیم السلام پر تیسرا ماہ درمضان ہے۔ اس کی فضیلت باتی مہینوں پر ائی مہینوں پر ائی دوسرے انہیا وطبیم السلام پر تیسرا ماہ درمضان ہے۔ اس کی فضیلت باتی مہینوں پر ائی صفیلت میں جب جینا اللہ کی فضیلت بے۔ یہ تو وزوں کی جزا طبی کا دون ہے۔ چھنا معشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہیں۔ ساتویں فضیلت کا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہیں۔ ساتویں فضیلت کا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہیں۔ ساتویں فضیلت کا دن ہے، اس دن کا دوزہ در کھنے سے دوسال کے گنا ہوں کا گفارہ ہو جا تا دن عرف کا دن ہے، اس دن کا دوزہ در کھنے سے دوسال کے گنا ہوں کا گفارہ ہو جا تا

ہے۔ آخوال دن تحر (قربانی) کا دن ہے۔ نوال دن جعد کا دن ہے۔ ان تمام دنول کی ایک خاص عزت اس کے وقت پر ہے جو اللہ تعالی نے اس امت کوعطا فر مائی ہے تا کہ دہ اس کنا ہول کا کفارہ ہوجائے اور امت کوخطاؤں سے پاکی حاصل ہوجائے۔ اس لیعض علاء نے کہا ہے کہ یوم عاشورہ کی وجہ تشمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس روز دس پیفیروں پر ایک ایک عزایت خاص فرمائی۔ (کل دس بنایتیں ہوئیں۔)

(۱) اس روز حضرت آوم النظافی توبة تبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور ایس النظافی کو مقام رفیع پر اشایا۔ (۳) حضرت نوح النظافی کی کشتی ای روز کوہ جودی پر تشہری۔ (۳) ای روز حضرت ابراہیم النظافی بیدا ہوئے اور ای روز اللہ تعالی نے ان کواپنا خلیل بنایا، ای دن نمرود کی آگ ہے ان کو بچایا۔ (۵) ای روز حضرت داؤد النظافی کی توبہ تبول فرمائی اور ای روز حضرت سلیمان النظافی کو (حضی ہوئی) سلامت والیس کی توبہ تبول فرمائی اور ای روز حضرت ایوب النظافی کا ابتلا (دکھ درد) ختم ہوا۔ (ع) ای دن حضرت موئی النظافی کو (رود نیل میں) غرق ہوئے ہیایا اور فرحون کو فرق کر دیا۔ حضرت موئی النظافی کو (رود نیل میں) غرق ہوئے سے بچایا اور فرحون کو فرق کر دیا۔ حضرت میں النظافی کو (رود نیل میں) غرق ہوئے سے بچایا اور فرحون کو فرق کر دیا۔ حضرت میں النظافی کو آسان پراشایا گیا۔ (۱۰) اس دن فی کریم بھائے کی پیدائش محضرت میں النظافی کو آسان پراشایا گیا۔ (۱۰) اس دن فی کریم بھائے کی پیدائش ہوئے۔ (یادرہے کہ فی کریم بھائے کی ولادت مبارکہ ماہ رقتے الاقل میں ہوئی۔)

عاشوره محرم كاكونسادن ہے:

اس بارے میں جی ملاء کا اختلاف ہے کہ عاشورہ عمر کا کوٹیا ون ہے۔ اکثر علاء فرماتے ہیں۔ عرم کی دسویں تاریخ ہے اور یکی بات سی ہے۔ جیسا کہ پہلے کررچکا ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں گیارہویں تاریخ ہے۔ حضرت عائشہ رشی اللہ عنها سے نویں تاریخ معتول ہے۔ حضرت علیم بن احری کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمالی طرف ہے ہے جیما عاشورہ کا روزہ کس ون رکھا جائے؟ آپ معتول جب فرمایا جب عمرم کا جا عدد کیموتو گئی کرتے رہو۔ ہر تویں تاریخ روزہ رکھو۔ عمل

نے پوچھا کیانی کریم اللہ بھی بدروزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہال۔

ایک دومری حدیث میں حضرت این عباس کے سے روایت ہے۔ آپ فرماتے سے حضور نی کریم کے نے عاشورہ کاروزہ رکھا اور اس کا تھم بھی دیا۔ محابہ کرام کے سے حضور نی کریم کے نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا تھم بھی دیا۔ محابہ کرام کے سے حضور نی کریم کے نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا تھم بھی دیا۔ محابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ کے! بہود و نصاری اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ نی کریم کے نے فرمایا جب آئندہ سال آئے تو انشاء اللہ بم نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں کے۔ آئندہ سال آئے سے پہلے حضور نی کریم اللہ بم نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں کے۔ آئندہ سال آئے سے پہلے حضور نی کریم کے وسال ہوگیا۔

معرت عبداللدائن عباس فظید نے ایک دومری روایت میں فرمایا۔ نی کریم ایک دومری روایت میں فرمایا۔ نی کریم ایک نے ارشادفرمایا: اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا تو نویں تاریخ کا روزہ میں رکھوں گا۔ آپ نے اس بات کا ڈرمسوں کرتے ہوئے کہ عاشورہ کا روزہ فوت نہ ہو جانے یہ بات فرمائی۔

## يوم عاشوره شهادت حسين:

ایم عاشورہ کی ایک اور فضیلت ہے ہے کہ اس ون حضرت امام حسین رہے کہ اس اللہ علیہ ماشورہ ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میرے کمر تشریف فرما ہے، آپ کے پاس حضرت حسین رہے ہی تشریف لے آئے۔ یس نے دروازے سے دیکھا تو وہ رسول اللہ علیہ کے سینہ مبارک پر پڑھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ کے وست مبارک میں مٹی کا ایک کلزاتھا اور چشم مبارک سے آنسو جاری تھے۔ جب حضرت حسین رہے کھیل کر چلے گئے تو میں نے حضور نبی کریم علیہ کے تو میں نے حضور نبی کریم علیہ کے تو میں نے حضور نبی کریم علیہ کے قریب کی اور میں نے حرض کیا: یارسول اللہ علیہ ! ور میں نے حضور نبی کریم علیہ کے قریب کی اور میں نے حرض کیا: یارسول اللہ علیہ ! ور میں نے حضور نبی کریم علیہ کے تو میں نے ابھی ویکھا کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور میں اور میں ایک ہاتھ میں مٹی تھی اور میں ایک ہاتھ میں مٹی تھی اور سینے پر کھیل رہے ہے،

میں بہت خوش تھا کہ حضرت جرئیل الطفی انے مجھے وہ مٹی لاکر دی جس پر حسین عظیمہ میں بہت خوش تھا کہ حضرت جرئیل الطفی اللہ النظامی کا تھا۔ شہید کیا جائے گا، ریسب میری الشکیاری کا تھا۔

# ابل بیت سے حسن سلوک:

حضرت حسن بھری کے سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن عبدالملک روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن عبدالملک روایت ہے کہ حضور نی کریم سے اس کو بھارت وے رہاں ہے ہیں۔ منج ہوئی توسلیمان بن ما لک روایت ہے وے رہے ہیں اور اس پر مہر یائی فرما رہے ہیں۔ منج ہوئی توسلیمان بن ما لک روایت ہے نے جھے سے اس خواب کی تعبیر ہوچی۔ ہیں نے کہا کہ تم نے شاید رسول اللہ ایک کے اہل بیت سے اچھا سلوک کیا ہے۔ سلیمان نے کہا: بی بان ایزید بن معاویہ کے فرانے ہیں جھے حضرت حسین کھی کامر ملا تھا، ہیں نے مرمبارک و بیان کے پائی گروں میں گفتا کر اپنے ساتھوں کے ساتھو اس پر نماز پڑھ کر قبر میں دون کر ویا۔ میں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سکتے تم سے رامنی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتیں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سکتے تم سے رامنی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتیں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سکتے تم سے رامنی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتیں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سکتے تم سے رامنی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتیں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سکتے تم سے رامنی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتیں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سکتے تم سے رامنی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتیں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سکتے اور مہر یائی کا برتاؤ کیا۔

# قبرحسین برفرشنوں کی انتکباری:

حزہ بن زیارت نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علی اور حضرت ایراہیم اللہ علی اور حضرت ایراہیم النظام کو خواب میں دیکھا کہ بدونوں تغییر حضرت حسین وظیمتہ کی قبر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ شخ ابولسر نے بالا سناو حضرت ابواسامہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت جعفر بن محد نے فرمایا کہ حضرت حسین وظیمتہ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر پرستر ہزار فرشتے اترے اور قیامت تک آپ کیلئے افکیاری کرتے دہیں گے۔

## يوم عاشوره براعتراض اوراس كا جواب:

اس عظیم دن کی عظمت اور اس کے دور بے پر پھرلوگوں نے طعن کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ اس دن حضرت امام حسین رفاقات کی شیادت ہوگی لادا بدروں

جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی شہادت کی وجہ سے اس دن ہمہ گیرانداز میں رنج کا ظہار ہونا چاہیے جبکہ تم اس دن خوشی مناتے ہواور اہل وعیال پررزق کی کشادگی اور کثیر نفقہ نیز فقراء اور ضعیف ومسکین لوگوں پر ممدقہ کرنے کا تھم دیتے ہو، مسلمانوں پر جوامام حسین الظیمانات ہے اس کا تقاضا ہے۔

یہ بات کہنے والا خطاکار ہے اور اس کا غرجب نہایت برا اور فاسد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم سیانے کو اس ون شہادہ کا شرف عطا فرمایا جو اس کے نزدیک نہایت عظمت و بزرگ اور شان والا دن ہے تاکہ اس کے باعث ان کے درجات اور اعزازات میں مزید اضافہ ہواور اس بزرگی کے سبب وہ خلفاء راشدین میں سے شہداء کرام کے درج کو پہنے جا تیں۔

اكرآب كے يوم شہادت كو ماتم ومصيبت كا دن بنانا جائز، بوتا تو سومواركا دن اس بات کا زیادہ سنگل تھا کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے اسیے محبوب علیہ کی روح مبارك فبض فرماتى اس طرح اس دن حعرت ابديكرى صديق والهدكا وصال موا حضرت عائشه صديقدرس الدعنها فرماتي بير-حضرت ابو برصديق عظيدن يوچها: في كريم عليه كا وصال كس دن جوا؟ من في عرض كيا: سوموار كون-آب نے فرمایا: جھے امید ہے کہ میرا دصال بھی ای دن ہوگا چنانچہ آپ کا دصال بھی اس ون موا۔ نی کریم علی اور مغرت ابو بر مدیق علی کا وفات دوسروں کی وفات سے زیادہ عظیم ہے مرسوموار کی فضیلت اور اس دن روزے کی اہمیت پرسب لوگوں کا اتفاق ہے اور اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جعرات کے دن بندون کے اعمال الخاسة جاتے ہیں، ای طرح عاشورہ کے دن كومصيبت كا دن قرارتيس ديا جا سكما اوراس دن كوفرحت ومروركا دن قرار دينے كى بست تكليف ومصيبت كا ون قرار دینا، کی طرح مجی مناسبت تہیں جیسا کہ ہم اس کی فضیلت پہلے بیان کر بھ ہیں کہ اس ون اللہ تعالیٰ نے اسپے انبیاء کرام کو ان کے دھمنوں سے نیات دی ، اس

ون ان کے خالفین فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین نیز تمام باعظمت چیزوں کو اس ون پیدا فربایا اور حضرت آدم النظافا کو اس ون پیدا فربایا اور حضرت آدم النظافا کو اس ون پیدا فربایا۔ اللہ تعالی نے عاشورہ کے ون روزہ رکھنے والوں کیلئے بہت زیادہ تو اب بخش و عطاء مقرر فربائی اور اسے گناہوں کا گفارہ اور تمام برائیوں سے نجات کا باعث قرار دیا۔ لہذا عاشورہ کا دن دوسرے باہرکت دنوں لیمن عیدین اور جعہ وغیرہ جیسا ہوگیا پھر (دوسری بات یہ ہے کہ) اگر اس ون غم کا المبار کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین منافی کورزق میں فراخی دینے اور روزہ رکھنے کی ترغیب انہی سے منقول ہے۔

یکی وجہ ہے کہ حضرت حسن بعری روائی ہے۔ منتول ہے، آپ فرماتے ہیں:

د عاشورہ کا روزہ فرض ہے۔ "حضرت علی الرتفنی فائی اس دن کا روزہ رکھنے کا تھم

د ہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام سے ہو چھا تہیں کی

نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا تھم دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت علی الرتفنی فائی المرتفنی فائی سے ماشورہ کا روزہ رکھنے کا تھی سے وہ سنت کو زیادہ جائے والے ہیں۔

نے ۔ آپ نے فرمایا: ہاتی حضرات میں سے وہ سنت کو زیادہ جائے والے ہیں۔

معرت علی الرتفنی فائی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: نبی کریم سے اللہ تعالی ارشاد فرمایا و تول سے معرض کا اللہ تعالی السراد فرمایا و تھی ہوگیا۔

ارشاد فرمایا "حجوفض عاشورہ کی رات کو (عیادت کے در سے) زعمہ رکھے اللہ تعالی معرض کا ایکول

# يزيدول كايراانجام

قاتلان معزت امام حسین رفیند اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی فخص ایسا ندر ہا جوموت سے پہلے ند ذکیل ہوا ہو، وہ سب کے سب قبل ہوئے یا اکثر مصائب میں گرفتار ہوئے۔

﴿ شوامِ اللهِ ق

# ايك لا كه جاليس بزار:

معرت سعید بن جبیر رفظ معرت عباس و این سے روایت کرتے میں کہ معنور ہی کریم اللے پر معرت یکی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق وی آئی کہ اے محبوب! یکی بن ذکر یا کے سر کے بدلے میں نے سر ہزار آدی مارے اور آپ کے لاؤے حضرت امام حسین و اللہ کے بدلے میں ایک لاکھ جالیس ہزار نا ایکاروں کو ہلاک کروں گا۔

## أتشيل تابوت:

محیفہ رضویہ جو حضرت علی موی رضا رہے کہ قاتلین حضرت امام حسین روہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ قاتلین حضرت امام حسین رفزینہ ایک آتھیں تابعت میں ہول مے لو ہے اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھ پیر بند سے ہوئے ہول مے اور اس تابعت سے اس قدر بدیو آتی ہوگی کہ دوز رخ کے فرشتے ہی خدا سے بناہ مانکیں مے۔

#### معاوبيان يزيد:

ينيد كمرت كے بعداس كمشيركاروں نے زيروى اس كے بينے معاويہ

ابن بزید کو تخت پر بھا دیا آگر چہ وہ برابر الکارکرتا رہا۔ معاویہ ابن بزید ایک مالک اور متی فض تھا۔ اراکین سلطنت کے اصرار سے مجبور ہو کر تخت حکومت پر بیٹر کر ایک خطبہ پڑھا جس میں اس بات کا صاف اعتراف واعلان تھا کہ خلافت نہ تو میراحق ہے نہ تو میرے باپ واوا کا حق تھا۔ لبذا میں تخت خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن بزید نے جو گوشہ شینی اعتیار کی تو میالیسویں ون انتقال کے بعد بی اس گوشہ سے لگے۔

معاویہ ابن بزید کے انقال کے بعد مروان ابن علم اٹی جالا کی اور عیاری سے تخت پر قابض ہو گیا لیکن اسے زیادہ دن عکومت کرنے کا موقع نہ فل سکا ہم ہو گیا لیکن اسے زیادہ دن عکومت کرنے کا موقع نہ فل سکا ہم ہم موت نے اسے بھی آ دبوجا۔ مرتے دفت اس نے اسے بیٹے عبد الملک ابن مروان کو اپنا جائشین بنا کرشام دم مرکی عکومت اس کے حوالہ کردی۔

اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جاز و اطراف جاز بیل حضرت حبد اللہ ابن کوومت تھی۔ کوفہ پر نہ لو حضرت عبد اللہ ابن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ لو حضرت عبد اللہ ابن نروان کی حکومت تھی۔ کوفہ کا کوئی افتیار تھا۔ جیب کھیش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائد و افحاتے ہوئے کا رہی افتیار تھا۔ جیب کھیش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائد و افحاتے ہوئے میار بن عبید تعفی وی فخص ہے میار بن عبید تعفی وی فخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اس کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اس کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اس کے مکان میں اہل کوفہ بی اس بات کا قطبی عبد کیا گہر برافقد ارآتے ہوں اس بات کا قطبی عبد کیا گہر کر بلائی ٹالمون میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ وں گا اور خون امام حسین رہے کا پر دا پر دا بدلہ لوں گا۔ چنا چے تھی دیار نے یہ کیا کہ سب سے پہلے اس فالم کمینوں کوگر فائر کر ایا جنہوں نے لک امام حسین رہے کا چرا اٹھایا تھا۔

شمراوزابن سعد كائرا انجام:

للذااس سليط من سب سے ملے عمراور ابن سعد کرفار کر کے عاد سے سامنے

الماسعر بن سعداور شمر کے للے بعد محار نے علم دیا:

میدان کربلا میں جننے لوگ ابن سعد کے ساتھ تواسہ رسول کے مقابلہ میں صحیح متعابلہ میں صحیح متعابلہ میں صحیح متعابلہ میں صحیح متعابلہ میں جہاں یاؤگل کر دو۔

خولى بن يزيد:

مید وہ مخص ہے جس نے معترت امام حسین رہ اللہ کے سرمبارک کوجسم اطہر سے جدا کیا تھا اور نیزے پر افکایا تھا جب یہ گرفار ہو کر مخار کے سامنے لایا حمیا تو اسے و کیا تھا اور نیزے پر افکایا تھا جب یہ گرفار ہو کر مخار کے سامنے لایا حمیا تو اسے و کھنے ہی مخار ہمد سے کا بینے لگا۔ تھم دیا کہ اسے فوراً چومنے کرو، اس کے بعد اس کا

ہاتھ پیرکا اُو تا کہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا عبرتناک تماشہ بی بحر کر دیکھ لے، چنانچہ خولی کوای ذات ورسوائی کے ساتھ قبل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔
تقریباً چھ ہزار ظالم کوفیوں کو مختار نے طرح طرح کی تکلیفوں میں جنلا کر کے قبل کیا۔ ان ظالم کوفیوں نے اب قبل ہوتے وقت جانا کہ دست بیکسی میں مرنے اور حالت بچارگی میں قبل ہونے وقت جانا کہ دست بیکسی میں مرنے اور حالت بچارگی میں قبل ہونے کیا ہوتی ہے۔ آئیس میں معلوم ہو گیا کہ دین چھوڑنے اور دنیا طلب کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

فتر انگیز اور ظالم کوفیوں کو قبل کرنے کے بعد اب مخار کو ابن زیاد کا خیال آیا۔ ابراہیم ابن مالک ابن اشتر کو بلایا اور کہا کہ بیں نے کوفیوں کے فتہ کو فرو کرنے کیلئے تہیں بلایا تھا لبدا اب والی جا کر ابن زیاد کے مقابل اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور شرط اللہ کو بھی اپنے ساتھ منرور لیتے جاتا کہ اس کی برکت سے تہیں فق نصیب ہوگی چنا نچہ ابراہیم ابن مالک شرط اللہ کو لے کر اپنے لئنگر پنچے اور پوری فرج کو تیار کرے کوچ کر ویا۔

#### شرط الله:

بدایک کری تنی جو حضرت علی الرتفای رہے کے ایک صاحبر اوے حضرت طفیل میں المرتفای رہے کہ ایک معاجبر اوے حضرت طفیل میں المرتفای رہے کہ اس کری پر بیٹے کر مقد مات کا فیملہ کیا کرتے ہے۔ جب آپ کوشہاوت نعیب ہوئی تو یہ کری صفرت طفیل کے حصہ میں آئی۔ جب مخار نے کوفہ میں اپنی محکومت قائم کی تو حضرت طفیل کی خدمت میں بیش قیمت تا کا کہ جب مخار نے کوفہ میں اپنی محکومت قائم کی تو حضرت طفیل کی خدمت میں بیش قیمت تا کہ نے ان سے وہ کری حاصل کر لی اور جائے مسجد ومشق میں ایک قیمت تا کہ نے ان سے وہ کری حاصل کر لی اور جائے مسجد ومشق میں ایک فیمت مناوق رکھا گیا تو مخار ہے کہ کو ماضرین مور کے سامتے ایک تقریر کی۔ معتبر ہے جس طرح مسلمانوں کیلئے مقام ایرا ہیم اور بی اسرائیل کیلئے تا ایوت سکینے۔ یہ طرح مسلمانوں کیلئے مقام ایرا ہیم اور بی اسرائیل کیلئے تا ایوت سکینے۔ یہ کری جس لئکر کے ساتھ دہے گی وہ اپنے سے ہزاد گنا زیادہ لفکر پر بھی

میدناهام بین ﷺ غالب آئے گا۔ گنج ولعرت کے فرشتے اسکے ساتھ ہیں۔ یہ شیر خدا مولا على كانشان ہے اور اب دنیا مجر میں شیعوں كا بول بالا رہے گا۔

بدوہ مخص ہے جس کے ترتیب کردہ پروگرام کے مطابق میدان کر بلا میں ظلم وستم كا ورامه كيامي تقا- اب كوفد سے الى جان بيا كرموسل كى طرف جار ہا تھا۔ ہیں بزار کالشکر ساتھ تھا۔ اہراہیم ابن مالک نے اسے موسل چینجے سے پہلے ہی راستہ میں روک لیا۔ چونکہ شام ہو چک تھی اس کیے رات میں جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت ابن زیاد کا سالا رنشکر عرابن اسلی نفا جوبھی ابراہیم ابن مالک کا دوست نفا۔ رات کو تقید طریقد یرآ کرابراہیم سے ملاقات کی اور کیا کہ میں اس لیے آیا ہول کہ کل جب معرکہ کارزار کرم موتو میں اپی فوج کے ساتھ تم سے آ کرمل جاؤں تا کہ ظالم ابن زیاد کو بدترین ذلت تعیب مواور جھے بھی اس کی غلامی سے تحات ملے۔ کیا کروں جرآ اس کے ساتھ ہوں۔عمر و بن اسلی کی منتظو نے ابراہیم کی ہمت اور بندها دي اور اليس الي مع كاليتين كال موكيا\_

جب سے کو جنگ شروع ہوئی تو اہرائیم ابن مالک نے دیکھا کہ عمر و بن الملی کی فوج بدی جانبازی کے ساتھ ان کی فوج پر حملہ آور ہے کافی در انظار کے بعد جب عمرو بن اسلمی شرآیا تو ابراجیم برسه بات واضح جو کی که بداس کی ایک جنگی حال تھی چنانچہ اہراہیم ابن مالک نے شرط اللہ افعالی اور پورے جوش کے ساتھ ابن زیاد کی شامی فوج برحمله کر دیا۔ابن زیاد کی فوج اس حمله کی تاب نه لاسکی اور قدم اکمر محظے۔ ابن زیاد جو ابھی تک شریک جنگ نہ ہوا تھا اپنی فوج کی بدیفیت و مجد كر خيمه سے باہر لكل يزا اور مكوار مينے كر يورى شدت كے ساتھ ابراہيم كى فوج بر حمله كر ديار ساتحد بى ساتحد يكارا كداست شامى بهادرو! وحمن كى تعداد بهت تعوزي ہے۔ کیول جمراتے ہو، پرحواور کامیائی کو اسے سکلے سے لگالو۔ ابن زیاد کی اس

مخفر تقریر سے شامیوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔ لوٹ پڑے اور گھسان کی جنگ شروع کردی گران کا یہ جوش عارضی تھا۔ ایرا ہیم کے سابی شرط اللہ کود کیوکر اس قدر بے باک اور عدر ہوکراڑ رہے تھے کہ شامیوں کی ایک بھی نہ چل ۔ منے کو جنگ شروع ہوئی تھی اور اب شام ہونے کے قریب تھی کہ ایرا ہیم کی فوج کا ایک کوئی سابی آ کے بور کر این زیاد کے سینے پر برجھے کا ایسا وارکرتا ہے کہ این زیاد کے مینے پر برجھے کا ایسا وارکرتا ہے کہ این زیاد کوئی سابی آ کے بور کر این زیاد کے سینے پر برجھے کا ایسا وارکرتا ہے کہ این زیاد کوئی سابی اس کوئی ساب بھالی اس اس کوئی ساب بھالیں اس کوئی نے دوسرا یا تھ توار کا ایسا مارا کہ کند ھے سے لے کر کمر تک جسم دو کوئے ہو گیا۔ این زیاد کی بوٹ کی وی ایرا ہیم نے این زیاد کی سابی کہ شامی ہوئی۔ ایرا ہیم نے این زیاد کی سرکاٹ کر مین کر ایرا ہیم نے این زیاد کا سرکاٹ کر مین کر کار کے باس کوفہ بھی دیا۔

یہاں یہ کیفیت ہوئی کہ مخار نے این زیاد کے سرکے آنے سے تین دن
پہلے بی یہ اعلان کر دیا کہ بہت جلد این زیاد کا سرکوفہ کے دارالا مارہ جس آنے
والا ہے۔ اس اعلان سے جہ میگوئیاں شروع ہوگئیں کہ مخاریمی انہیا و کی طرح
دعویٰ علم خیب کرتا ہے ہے۔ ن جب تیسرے دن این زیاد کا سرآ میا تو تمام کوئی
حیرت زوہ رہ گئے۔ یہ وہی مخار ہے جوشروع جس محت الل بیت رہا اور بعد جس
دعویٰ نیوت ہی کیا۔ واللہ اعلم

جب ابن زیاد کا سر عمار کے پاس کہنجا تو اس نے کوفد کے وارالا مارہ شل ایک عظیم مجلس منعقد کی اور جس جگرائن زیاد نے امام عالی مقام رہے ہے۔ کورکھا تھا وہیں محار نے اس کا سررکھا اور جس جگرائن زیاد نے امام کے سرمیارک کولٹکا یا تھا وہیں محار نے اس کا مجی سرلٹکا یا۔

ابن زیاد کے تاک میں قیمی سانی:

تنی شریف میں ہے کہ جس وقت این زیاداوراس کے ساتھیوں کے سرکوفہ کے دارالا مارہ میں محارک کے سرکوفہ کے دارالا مارہ میں محارکے ساتھ کے توسیاہ رکھے کا ایک بہت بردا سانے مودار ہواجو

تمام سروں پر سے محومتا ہوا ابن زیاد کے سرکے قریب آیا ادراس کے ایک نتھنے سے اندر محمل کرتجوڑی دیر بعد دوسرے نتھنے سے باہر نکل آیا ای طرح سات بار وہ سانپ تھسا اور نکلا پھرغائب وہ گیا۔

# حرمله بن كابل كايراانجام:

یہ وہ شقی از لی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے تشد خلقوم پاک پر ایسا تاک رکر تیر مارا تھا کہ جلقوم پاک کو چھیدتا ہوا بازوئے امام بیس ہوست ہو گیا تھا۔ اس پر منجانب البی یہ عذاب نازل ہوا کہ پیٹ کی جانب سامنے کے حصہ بیس ہر وقت شدید ترین جلن ہوتی رہتی تھی اور پشت کی جانب سخت تشم کی سر دی کا احساس رہتا تھا چین نہ ملک ہونی رہتی تھی اور پشت کی جانب شخت تشم کی سر دی کا احساس رہتا تھا چین نہ ملک ہید کی گری سے نجات پانے کے لیے ہر وقت پکھا جملتا تھا اور پیٹے کی سر دی وفع کرنے کے لیے چھے آگ جلاتا تھا۔ پھے دنوں کے بعد بیاس کی اتنی شدت بر ھو گئی کہ ہر وقت پانی چیتا رہتا تھا گر بیاس نہ جاتی تھی اور ایک دن انہیں مصائب وآلام نے اسے جہنم کی وادی تک پہنچا دیا۔

#### جايراين يزيدازدي كايراانجام:

بیروہ خص ہے جس نے مطرت امام حسین طابیت کے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد سرمبادک سے علم شہادت نوش فرمانے کے بعد سرمبادک سے عمامہ شریف اتارا تھا، بیربدنعیب پاکل ہو گیا۔ گندی تالیوں کا پائی پہتا اور جانوروں کی لید کھاتا ہوا مرا۔

## جعونه حصري كايراانجام:

بدوہ بدنہاد مخص ہے جس نے بعد شہادت امام عالی مقام کے جسم اطہر سے پیرائین مبارک اتار کرخود کین لیا تھا۔ کوڑھی ہو گیا۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضوسر میں اس کی جسم کا ایک ایک عضوسر میں اور کھنا کے خرص میں اس کی تا یاک روح تکلی۔

#### اسود بن منظله كائر اانجام:

یہ وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام حسین رہائی کی مکوار کی تھی، مرض برص میں مبتلا ہوکر انتہائی ذلت وخواری کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا۔

شمر کا بُراانجام:

یہ وہ خبیث ترین انسان ہے جس نے سیندامام عالی مقام پر چڑھ کر طلقوم پاک پر خنجر چلایا تھا۔اس کی بدترین ذلت وخواری کا انداز وصرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بیرمراء اس وفت اس کی شکل سور کی شکل بیں تندیل ہوگئی۔

خولی بن برید:

اس کا تذکرہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ قبل ہونے سے پہلے خدائے قبار کی جانب
سے اس پر عذاب کے موکل مقرر کر دیئے گئے تنے جو ہر دات بی اس کو اوعد حالانکا
کر اس کے بیچے آگ جلاتے تنے پھر مخار نے اسے آل کرا کے آگ بی جلوا دیا۔
غرضیکہ ابن سعد، شمر، قیس بن اهست ، خولی بن پزیدہ سنان بن انس، عبید اللہ بن
قیس، پزید بن بالک وغیرہ ظالم کر بلائیوں کو مخار نے سخت ترین عذاب کے ساتھ ل کرکے
ان کی ٹا پاک لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روعا کر بڈیاں تک چور چور کرا دیں اور آئیس فاک بی طا دیا۔

يزيد كي موت:

..... يزيد كيے مرا؟

اس حقیقت کو جائے کے لیے ہر نظر آئی ہوئی ہے۔ ہر کان اس کے سنے کے
لیے بے چین ہے۔ یزید کی موت کے سلسلے میں تین روائیں ملتی ہیں:
(۱) یزید ایک دن این انتہائی راز دار مصاحب سرجون ابن منعور کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک روی انسل یا دری کی اڑکی پر یزید کی نگاہ پر گئی۔

اور والی چلا جا تا۔ محض اس خیال سے کہ کوئی سیمل نکل آئے کہ اپنا مقصود پانوں ایک ور والی چلا جا تا۔ محض اس خیال سے کہ کوئی سیمل نکل آئے کہ اپنا مقصود پانوں ایک ون اثر کی نہا کراہے مکان کی جیت پر بال سخما رہی تھی۔ بزید کی نگاہ جب بڑی آئے دن اثر کی نہا کراہے مکان کی جیت پر بال سخما رہی تھی۔ اس خبیث کی مثال تو آب منبط نہ رہی و بوانہ وار پکارنے لگا۔ اثر کی نے سوچا کہ اس خبیث کی مثال تو ایک ہی ہے جہ چا ہم کو د کھ کر کی بحو کئے گئی ہے۔ بیہ ہوئ پرست میرے پیچے باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کی وقت میری باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کی وقت میری عزت و ناموں کو اپنی طافت و تو ت کے ذریعہ بناہ و برباد کر دے۔ جب اس نے اپنے ٹی کی آئ پر ظلم وستم کرنے میں کوئی کر نہ اٹھا رکی تو میں تو غیر ہوں ، اس کا دست ظلم کہاں باز رہ سکتا ہے۔

للزااس خبیث کی ہوں کاریوں سے محوظ رہنے کا مرف ایک ہی طریقہ ہے كداس بوالبوس كوكس طرح فل كرديا جائے اور اگر اس سلسلے ميں جان سے ہاتھ دحونا پڑے میے کوارا ہے لیکن ایل عصمت کو داغدار بنایا جائے میہ کوارائیں چنانچہ بیہ سوی کراسیے باب سے مشورہ کیا، یادری نے کہا: جمعے تہاری رائے سے اتفاق ہے۔اس کے بعد جب محریزید آیا تو لڑکی نے اشارہ کیا کہتو تھا آء تب ملاقات کی کوئی صورت ہوسکتی ہے۔ چنانچہ میہ ہون پرست دوسرے دن تنہا یا دری کے مكان يريكي جاتا ہے۔ لڑكى يہلے بى سے كھوڑے يرزين ڈالے تيار كھرى تھى۔ يزيد کے واقعے بی محورے یرسوار ہو کر ساتھ روانہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بہ دونوں من کے قریب وشت حوارین میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کا موسم بروا ہی خوشکوار تھا۔ پربد بنے شراب تونی ہی رکھی تھی مہال کی شندی ہوائے نشہ کو دو گنا کر ویا۔ الركى ك معرفع ما كراسيخ محوث كوتعوث اسا ليحيد كما اورعبا مين جهياتي موكى مكوار لكال كراس زور كا واربكيا كريز يد كموز سے ينج كر كيا۔ لڑكى اينے كھوڑ سے سے یے کودی اور بزید کے سینے پرسوار ہو کر کہنے گل کداوبدطینت جب تو نے اپنے نی

کنواسہ پر رحم نہ کھایا اور اس بارگاہ میں جہاں سے تجھے ایمان واسلام کی بھیک کمی منے واللہ پر رحم نہ کھایا اور اس بارگاہ میں جہاں سے تجھے ایمان واسلام کی بھیک کمی وفا دار نہ رہ سکا تو تجھ سے کون امید وفا کرسکتا ہے۔ بس اب بیہ تیرا آخری وقت ہے ہے کہ کر دیے، دو تین روز تک چیل کو ہے اس کے جسم کے گلاوں کو ٹوچے کھاتے رہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بحد اس کے بعد اس کے بہا خواہ تلاش کرتے ہوئے بہتے اور وہیں فن کر دیا۔

(۲) کشرت شراب خوری نے یزید کے پھیپروں کو بالکل بریار کر دیا تھا۔ ہر وقت نشہ میں دھت رہتا تھا، کتے اس کے ارد گرد رہا کرتے ہے۔ زانی حد درجہ کا تھا۔ چند روز امراض کہدی میں رہ کر دست پھرتا ہوا جہنم رسید ہوا اور شہر ومشق کے باہراس کو وفن کیا گیا۔

(۳) علامہ ابو اسخق اسٹرائینی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں تحریر فر مایا کہ ایک دن برید اپنے ایک ہزار لفکر کے ساتھ شکار کے لیے لکتا ہے۔شہر دمشق سے دو دن کے راہ طے کر کے ایک میدان میں پہنچتا ہے اچا تک اس کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی، اس کے چیچے اپنا گھوڑا ڈال دیا ہرن ایک لق و دق خوفتاک میدان میں پہنچ کر غائب ہوگیا۔ برید کا پورالفکر اس سے دور نہ جانے کہاں رہ گیا۔ البت میں پہنچ کر غائب ہوگیا۔ برید کا پورالفکر اس سے دور نہ جانے کہاں رہ گیا۔ البت اس کے دس لفکری اس کے ساتھ یہان تک پہنچ آئے شے۔ بیاس نے اتنا رقوبایا کہ برید اور اس ساتھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے جہنم میں پہنچ گئے۔ اس ون سے اس وادی کا نام ''وادی جہنم' پڑھیا۔

.......☆☆☆.......:

# ويكريزيدون كائراانجام

ہزاروں بزیدی تو مخار کی تلوار سے قبل ہوئے۔ بہت سے تنم تنم کی تکلیفوں میں ہتلا ہوکرموت کے کھاٹ اتر ہے، بعض کے مندایسے سیاہ اور بھیا تک ہو گئے کہ و کھنے والوں پرخوف کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض بھوک سے تؤپ تڑپ کرمرے۔

شامیوں میں سے ایک مخص جو قاتلین امام میں سے تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو کمیا تھا، لوگ اس کی طرف و کیھتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہتے۔

ابولیم نے روایت کیا ہے کہ کر بلائی ظالموں میں سے ایک کاعضو تناسل اس قدر دراز ہو گیا تھا کہ دہ اسے کر کے گرد لپیٹ کریا کا تدھے پر رکھ کر چاتا تھا۔ بوڑھا جل مرا:

الوالشیخ نے روایت کیا کہ پھولوگ بیٹے ہوئے آئیں میں تذکرہ کررہے سے کہ جس کے اس میں تذکرہ کررہے سے کہ جس نے بھی امام عالی مقام کے قبل میں ذرا بھی اماد واعانت کی وہ مرورکمی ندکسی عذاب میں جلا ہوا۔

ایک بور ما بزیری بیٹا تھا کہا کہ بس بھی تو معرکہ کربلا بیں شریک تھا اور امام کے خالفین بیں ہے تھا لیکن جھے تو آج تک پھر بھی نہ ہوا۔ اچا تک اس محفل بیل جانے والا چراخ بجفے لگا یہ بور ما اس کی بتی درست کرنے اٹھا جیسے اس نے بتی کو ہاتھ لگایا بورے بدن بیس آگ لگ گئی۔ بے تخاشہ آگ آگ چلاتا ہوا بھاگا اور دریائے فرات بیس کود برا ارم ریے قبر الی کی آگ تھی۔ ایک قرات کیا کل زمین کا دریائے فرات کیا کل زمین کا

ایک ایک قطرہ پائی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجمانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کا راس آگ میں جل کرجہنم کی آگ میں پہنچ عمیا۔

#### شعله بعركا:

سدی کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک فخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور بھی لوگ شریک خون میں اور بھی لوگ شریک خون بہانے کہ جو بھی آل رسول کا خون بہانے میں شریک نقا ذلت کی موت مرا۔

میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے ایک تو جی بی زیرہ وسلامت موجود ہوں۔
حالانکہ جی بین بھی بیزیدی نشکر میں تھا اور جی نے بھی اہل بیت اطہار اور ان کے رفقاء کا
مقابلہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا یہ مخص بھی چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا، ابھی
چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ ہے آگ کا ایک شعلہ بھڑ کا اور اس کے پورے
جسم کوجلا کرکوئلہ بنا دیا۔

# المنكفول سے اندها ہوكيا:

امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک پوڑھا فض اعرها ہو گیا اس سے لوگوں نے ہو چھا کہ تو اندها کیے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بین نے خواب میں حضور ہی کریم علی کہ دیکھا کہ سرکار دو عالم علی کے دست اقدس بین تکی تلوار ہے اور سامنے حضرت امام حسین فرا نے دس قاتل در کے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور ہی کریم علی نے جمہ پر نگا و خضب ڈالے ہوئے فرمایا: تو نے موجودرہ کراس مضور ہی کریم علی نے جمہ پر نگا و خضب ڈالے ہوئے فرمایا: تو نے موجودرہ کراس کردہ کوش دی اور بیدفرہا کرخون امام کی ایک سلائی میری آئھوں میں لگا دی۔ جب صفح کو میں اٹھا تو اندھا تھا۔

#### اشارة الكشت:

ايك يوز مع سفة خواب من صنور في كريم علية كود يكما كرما من ايك طشت

ہے۔ اس میں خون مجرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیں کی جاتے ہیں۔حضور نبی کریم ﷺ ان پر ای خون کا دھبہ لگا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ ان پر ای خون کا دھبہ لگا دیتے ہیں۔ جب اس بوڑھے کی باری آئی تو اس نے عرض کیا کہ سرکار (حضور نبی کریم ﷺ) میں تو موجود نہ تھا۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دل سے تو جا ہا تھا پھر اپنی انگشت مبارک سے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ مسلح کو اٹھا تو اندھا تھا۔

#### منه سور کی طرح ہو گیا:

منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک مخف کو دیکھا کہ اس کا منہ سور جیسا ہو کیا تھا۔ لوگوں نے اس سے جب اس کی وجہ پوچی تو کہا: میں مولاعلی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کی اولا یاک پر لعنت کیا کرتا تھا۔

ایک رات میں نے خواب میں حضور نمی کریم علی کو دیکھا کہ امام حسن وہ ایک حضور نمی کریم علی کہ امام حسن وہ ایک حضور نمی کریم علی کی میں اس کی شکایت کر رہے ہیں۔حضور نمی کریم علی کے اس خبیث کی جات سن کراس پر لعنت فرمائی اور اس کے مند پر تھوک دیا تو اس کا چیزہ سور کا ہوگیا۔

#### عجيب وغريب حكايت:

خلیفہ مامون رشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ علاء یس سے کسی ایسے عالم کو میرے پاس لاؤ جس نے کوئی انتہائی جیرت انگیر بات کی ہو یا بچشم خود و یکھا ہو۔ وزیر اس وقت کے ایک ایک عالم کے پاس کیا لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا جو اس کے مقصد کو پورا کرسکتا ہو۔ وزیر کو خیال آیا کہ اس شیر میں ایک عالمہ اور زاہدہ فاتون محترم بھی ہیں چل کر وہاں قسمت آزمائی کی جائے۔ چنا نچہ جس وقت وزیر ان کے پاس بہنچا ان خاتون محترم نے وزیر کے سوال کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا ہو وریز ان عارفہ پر ایک ایسا ہو وریز ان عارفہ بالکہ ایسا ہو وریز ان عارفہ

کے ہملائے ہوئے پند پر پہنچا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ وہاں ایک ایبا مخص موجود ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر، نہ آکھیں، بالکل اپانچ۔ وزیر نے سوچا کہیں ان خاتون محترم نے نداق تو نہیں فرمایا۔ پھران کے پاس لوث کر آیا اور کیفیت بیان کی۔

ان عارفہ نے فرمایا کہ اے وزیر! بادشاہ کو اس مخص کے ہاتھ پیر آگھ سے تو کوئی مطلب نہیں۔ کام زبان سے سے اور زبان اس کے منہ میں موجود

ے تو کوئی مطلب نہیں۔ کام زبان سے ہے اور زبان اس کے منہ میں موجود ہے۔ اور زبان اس کے منہ میں موجود ہے۔ اے وزیر! تو ای فخص کو بادشاہ کے پاس لے جا، اس لیے کہ وہ ایک انتہائی عجیب اور عمرہ بات جا دتا ہے چنانچہ وزیر اس کو جووی میں بٹھا کر مامون

رشید کے یاس کے حمیا۔

امون رشد نے اس سے سوال کیا کہ اے فض ! تم ایسے بی اپائی پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے ہوئے ہو یا بعد ہیں کی حادثہ کے سب تم ہیں یہ عیوب پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے امیرالموشین! یہ سب ایک حادثہ کا نتیجہ ہیں۔ ہیں ایک بہت مالدار تا جر تفا میرے پاس ایک بحری جہاز بھی تفاجس کے ذریعہ ہیں دوسرے ممالک ہیں تجارت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہیں نے جہاز ہیں مال لا دا، میرے ساتھ ایک ہزار مسلمان مرد بھی تنے ہم لوگ ردانہ ہوئے۔ ایک دن اچا تک ایک چٹان سامنے آئی جہاز اس سے کرا کر کڑے کرے موگیا۔ سب لوگ ڈوب گئے ہیں سامنے آئی جہاز اس سے کرا کر کڑے کرے ہوگیا۔ سب لوگ ڈوب گئے ہیں سامنے آئی جہاز اس سے کرا کر کڑے کرے ہوگیا۔ سب لوگ ڈوب گئے ہیں سامنے آئی جہاز اس سے کرا کر کڑے کر سے ایک دن موجوں کی ردائی کے ساتھ سامنے کی دائیں ادر بھی یا تیں بہتا رہا۔ ایک دن موجوں نے میرے تھے کوایک بہت برے بہاڑ کے موراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس موراخ میں پائی کے اوپر شہار کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس موراخ میں پائی کے اوپر شہار کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس موراخ میں پائی کے اوپر شہار کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس موراخ میں پائی کے اوپر شہار کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس موراخ میں پائی کے اوپر شہار کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس موراخ میں پائی کے اوپر شہار کے بہتا رہا۔

کوعرمہ کے بعد میں نے زمین کی صورت دیکھی لیکن وہ زمین ہماری زمین کی طرح نہیں باری زمین مماری زمین کی طرح نہیں بلکہ اس کا رنگ بیلا تھا۔ میں نے وہاں اتر کر وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوکر جاروں طرف لگاہ دوڑائی تو بھے دور پر ایک مکان

نظرآیا۔ میں اس کی طرف چل دیا قریب پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ ایک بہت وسیع آباد محل ہے۔ کل کے سامنے بی ایک حوض ہے جس میں انتہائی صاف شفاف سفید پانی مجرا ہوا ہے اور اس حوض کے اور ایک محف کو بھائی پر لاکا دیا گیا ہے اور اس کے سر پر لکڑیاں جل رہی ہیں، وہ محف اس آگ میں جل رہا ہے اور چیج چیج بر کہتا ہے کہ اس رب تعالیٰ کے نام پر جو رہن و رحیم ہے کوئی پانی کا ایک گھونٹ پلا دے میں بیاس سے بے تاب ہوں۔

اے امیرالمونین! اس منظر کو و کیے کر بیل سخت خوفز دو ہوگیا اور مجھ پر انتہائی ضعف طاری ہوگیا۔ یہاں تک کہ اٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی لیکن بھائی پر چڑھے فخص کی حالت زاوکو و کیے کر جھے بڑا ترس آیا۔ بیس نے کہا: اے شخص! بیس تھے پانی پاتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک غیبی ندا سننے بیس آئی کہ اے اللہ کے بندے! کیا تو عدو اللہ (اللہ کے وشمن) کو پانی پلائے گا۔ بیس کر بیس ڈرگیا اور پانی پلانے کا اداوہ ترک کر مے کل بیت بڑا گڑھا داوہ ترک کر مے کل بیت بڑا گڑھا ور ایس بیس بیرا گڑھا ور کیا جس میں آگ بیت برا گڑھا ور کیا جس میں آگ بیت بہت بڑا گڑھا ویکھا جس میں آگ بیت سے لوگ جل رہے ویکھا جس میں آگ بیت سے لوگ جل رہے ویکھا جس میں آگ بیت سے لوگ جل رہے کے اور اس میں بہت سے لوگ جل رہے میں داخل ہو گیا۔ کیا ہے اور اس میں بہت سے لوگ جل رہے میں در اس میں بہت سے لوگ جل رہے میں اور اس میں بہت سے لوگ جل رہے میں در کے میں در ہے تھے اور کہدر ہے تھے:

"اس خدا وند کریم کیلئے جو رحمٰن ورجین ہے جمیں اس آگ سے نکالو۔"
میں نے چاہا کدان لوگوں کو آگ سے نکال لوں لیکن بیدارادہ کرنا ہی تھا کہ
میروبی فیمی عداسانی پڑی گمبرا کر کل سے باہر نکل آیا۔ جس وقت اس سولی پر چڑ سے
موسے فض کے پاس سے گزرا تو اس کی بے چارگی و کیے کر بڑا ہی رحم آیا پانی لے کر
پلانے کا ادادہ کیا ہی تھا کہ پجروبی فیمی عداسائی دی:

" "ہم نے بچے پہلے ہمی منع کیا تھالیکن تو بازنہیں آیا ہم نے بچھے بیرا دی کہ تیرے اعضافتم ہو جا کیں ہے۔ " دی کہ تیرے اعضافتم ہو جا کیں ہے۔ " پھر وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالی نے جاہا۔ میرے ہاتھ پیرہ کھیں فتم ہو

گئیں اور ایک نداسائی دی کہ اگر تو چاہے تو یہ عذاب دنیا میں برداشت کر،
ورنہ آخرت میں اس طرح کے عذاب کوجہنم میں پند کر لے۔ میں نے عرض کی بھے یہ عذاب اس بھائی پر چڑھے بھے یہ عذاب اس بھائی پر چڑھے ہوئے قضی اور آگ کے گڑھے میں جلنے والے لوگوں کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملاکہ بھائی پر لٹکنے والا بزید پلید ہے اور قیامت تک اس طرح مبتلا نے عذاب رہے گا اور آگ میں جلنے والے اس کے معاون و مدوگار ہیں۔ اور لوگ ہیں جوحضور نمی کریم ہینے کے احکامات کی کوئی شان نہیں مدوگار ہیں۔ اور لوگ ہیں جوحضور نمی کریم ہینے کے احکامات کی کوئی شان نہیں مرحمت اور سنت رسول کو ضائع کرتے ہیں، اس کو ہلکا سجھتے ہیں قیامت تک ای طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالیٰ جا ہے گا عذاب میں مبتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالیٰ جا ہے گا عذاب میں مبتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالیٰ جا ہے گا عذاب میں مبتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالیٰ جا ہے گا عذاب میں مبتلا رکھے گا۔

یہ واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ پھر ہزاروں دفنوں اور مشقنوں کے بغد گھر واپس آیا۔

#### دوزخ كاساني:

دوزخ میں ایک بہت بوا سانپ ہے جس کوشدید کہتے ہیں ہردوز وہ سر مرجہ لرزتا ہے اور اس کے جس سے زہر میکتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے ارشاو قرماتا ہے: کہ اے شدید کیا جا ہتا ہے۔ شدید عوض کرتا ہے کہ اے رب قاتلین امام حسین میں کہ اے رب قاتلین امام حسین میں ان پر اپنا زہر ڈالوں۔ اللہ جل شانہ، ارشاو قرماتا ہے۔ اے شدید شہر کہ قاتلین امام حسین میں ترے حوالہ کروں گا کہ تو جس طرح میا سے ان کوعذاب دے۔

#### بديودارمنه:

امام حسن بعری رفان فرمائے میں ایک فض برابر بیرے یاس آتا تھا کہ جمہ سے مسائل شرعیہ مکھے۔

لیکن اس کے منہ سے الی سخت بد ہو آتی تھی جس کا برداشت کرتا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس بد ہو کے متعلق ہو چھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے الی نفرت انگیز بد ہو آتی ہے۔ وہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس محروہ سے ہول جو دریائے فرات پر اس لیے پہرہ دے رہا تھا کہ حضرت امام حسین منظیمی کے خیمہ میں یانی کا ایک قطرہ جانے یائے۔

واقد کربلا کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت بیا ہی کہ عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی حاش کرتا ہوں لیکن پانی نہیں ملا، اچا تک میں نے دیکھا کہ حضرت محمصطفی ایک و حضرت علی رہے اور محاب فاطمہ وحضرت من وحضرت میں رضوان اللہ تعالی علیم اجھین و چند دیگر اکا ہر صحاب کرام حوش کور کے کنارے بیٹے ہیں اور سامنے پکو گھڑے ہیں اور پکولوگ ہیں جو بیاسوں کو آب کور پلا رہے ہیں۔ میں بھی سرکار دو عالم ایک کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ بیا ہوگئی ان لوگوں میں ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرہ دے رسول اللہ بیا ہوگئی ان لوگوں میں ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرہ دے رہے نے کہ آپ کے جگر گوشہ حضرت انام حسین رائی کے خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ شہانے پائے۔ یہ سکر سرکار دو عالم سیا نے فرایا کہ "اسفواہ قطر انا"اس کو شہان پلا دو۔ چنا نچوانہوں نے ججے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا بینا تھا کہ میں بیدار ہوگیا اور ای وقت سے یہ بدیو میرے منہ میں پیدا ہوگئی اور ہر وقت یہ میں بیدار ہوگیا اور ای وقت سے یہ بدیو میرے منہ میں پیدا ہوگئی اور ہر وقت یہ بدیورہتی ہے۔ یہاں تک میں جو چڑ بھی کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے۔ جس کی بدیورہتی ہے۔ یہاں تک میں جو چڑ بھی کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے خت نفرت کرتے ہیں۔

حضرت امام حسن بعری فی فی فرماتے ہیں کہ بیدواقعہ سن کر جھے اس سے سخت نفرت ہوگئی اور ہیں سے سخت نفرت ہوگئی اور ہیں نے اس کو سخی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ مخص چلا گیا اور چندہی ونوں کے بعد ذالت کی موت مر گیا۔

#### سورجبيها منه:

ابو المفاخر روایت كرتے بیل كه ایك مخص كولوكوں نے حرم كعبه شريف ميں دیکھا کہ اس کے چبرے برنقاب ہے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کررہا ہے اور طواف كرتے وقت يه كہتا ہے كه يا الله مجھے بخش وے حالانكه تو مجھے نہ بخشے كارحرم كعبه شریف کے مشائخ نے اس سے کہا اے مخص اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی گفر ہے تو کتنا بردا منا مگار ہی مراللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس محص نے کہا کہ اے لوكو! آؤ ميرا قصه سنوتا كه جان لوكه ميرى نااميدى كى وجدكيا ہے؟ لوكوں نے كما سا۔ اس نے کہا میں اس تشکر میں شامل تھا جس نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین وی است جنگ کی ہے اور امام عالی مقام کی شہادت کے بعد میں ان سوارول كے ساتھ جوحضرت امام حسين فالله كا سرمبارك ملك شام لے جارہے تھے ہم لوگ پیاس آ دی ستے جو شہداء کرام کے سرول کی جمہانی پر مامور ستے جارے ساتھیوں کا معمول تھا کہ رات میں شہداء کرام کے سرون کو درمیان میں رکھ کر جاروں طرف سے تعیرا ڈال کر بیٹے جاتے اور شراب توشی کیا کرتے اگر چدیں ان سے دور رہتا اور بعی بھی اپی اس بدحالی پرافسوس بھی کرتا تھا۔ ایک دات میرے تمام ساتھی شراب نوشی کے بعد بدمست ہو کرسو مکتے میں جاگ رہا تھا اجا تک میں نے ویکھا کہمر یاک امام حسین را یک تورانی خیمه تا موا ب اور چند تورانی صورتی فضا می تظر آرى بي اور ايك فض سزلياس يهني اور سفيد عمامه باعد مع ميرب سربات كمرا ہے۔ میں نے ہوچما کہ بیکون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ بیراللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ پرتھوڑ ہی درین انبیا کرام علیم الصلوّۃ والسلام کی ایک میارک جماعت بمی تشریف لائی اورسب کے آخر میں اللہ کے میارے مبیب اللے الل بیت اطہار اور محابہ کرام کے ماتھ تیٹریف لاسے۔ سب نے کیے بعد و مکرے الم عالى مقام عنف كرمبارك كويوسدديا اور پيارفرمايا فرشتول كى ايك جماعت جن

کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے۔ سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار نے انہیں اجازت وے دی۔ ان فرشتوں نے آگ کے گزروں سے اونچاس آ دمیوں کو جلا کر فاک کر دیا۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے فریاد کی'' الله مان یا رسول اللہ بھٹے! سرکار دو عالم اللہ نے فرمایا کہ'' دور ہو اللہ تحقے نہ بخش' للندا اے لوگو جھے یقین ہے کہ میری بخشش نہ ہوگی۔ لوگوں نے بوچھا کہ چہرے پر نقاب کیوں ڈال رکھی ہے۔ کہ میری بخشش نہ ہوگی۔ لوگوں نے بوچھا کہ چہرے پر نقاب کو ہٹایا۔ نقاب کیوں ڈال رکھی ہے۔ کہنے لگا اس خوفاک داقعہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل سور جسیا ہو کر سیاہ ہوگیا ہے اور دانت انتہائی فرفاک طریقہ پر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ مشارع حرم نے اس سے کہا کہ اے فیص! خوفاک طریقہ پر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ مشارع حرم نے اس سے کہا کہ اے فیض! بنتی جلد ہو سکے تو ہم سے دور ہو جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر بھی کوئی بلا جوگا کہ بی کی تیز چک فلاہر ہوئی اور اسے جلا کر فاک کر دیا۔

كوفه كا دار الأمارت:

عبد الملک ابن عمرین کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے اس دار الا مارت میں امام حسین دی اللہ است میں امام حسین دی اللہ کا سرمبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا۔ اس کے بعد اس جگہ عبید اللہ ابن زیاد کا سرمتار بن عبید تقفی کا سرمتار بن عبید تقفی کا سرمتار بن عبید تقفی کا سرمتارت مصعب بن زبیر دی ہے سامنے رکھا دیکھا۔

کہتے ہیں کہ جب میں نے عبد الملک بن مروان سے ان واقعات کا ذکر کیا تو وہ کا چنے نگا۔ اور وارالا مارت کی وہ کا چنے نگا۔ اور وارالا مارت کی جانب و کیوکر کہنے لگا کہ اب اس مکان کو یا نچواں سرد یکنا نصیب نہ ہواور یہ کہد کر دارالا مارت کو مسمار کرا دیا۔

میرتویزید اور اس کے تمبعین کی دنیا وی سزا کا اجمالی تذکرہ تھا باقی رہا آخرت

کے عذاب کا عالم کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کاعلم اللہ اور اس کے رسول

کو ہے۔ البتہ اس دنیاوی عذاب کے عالم کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کا اعدازہ لگایا

و سے۔ البتہ اس دنیاوی عذاب کے عالم کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کا اعدازہ لگایا

و سامک ہے اور وہاں کے درد تاک عذاب کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔

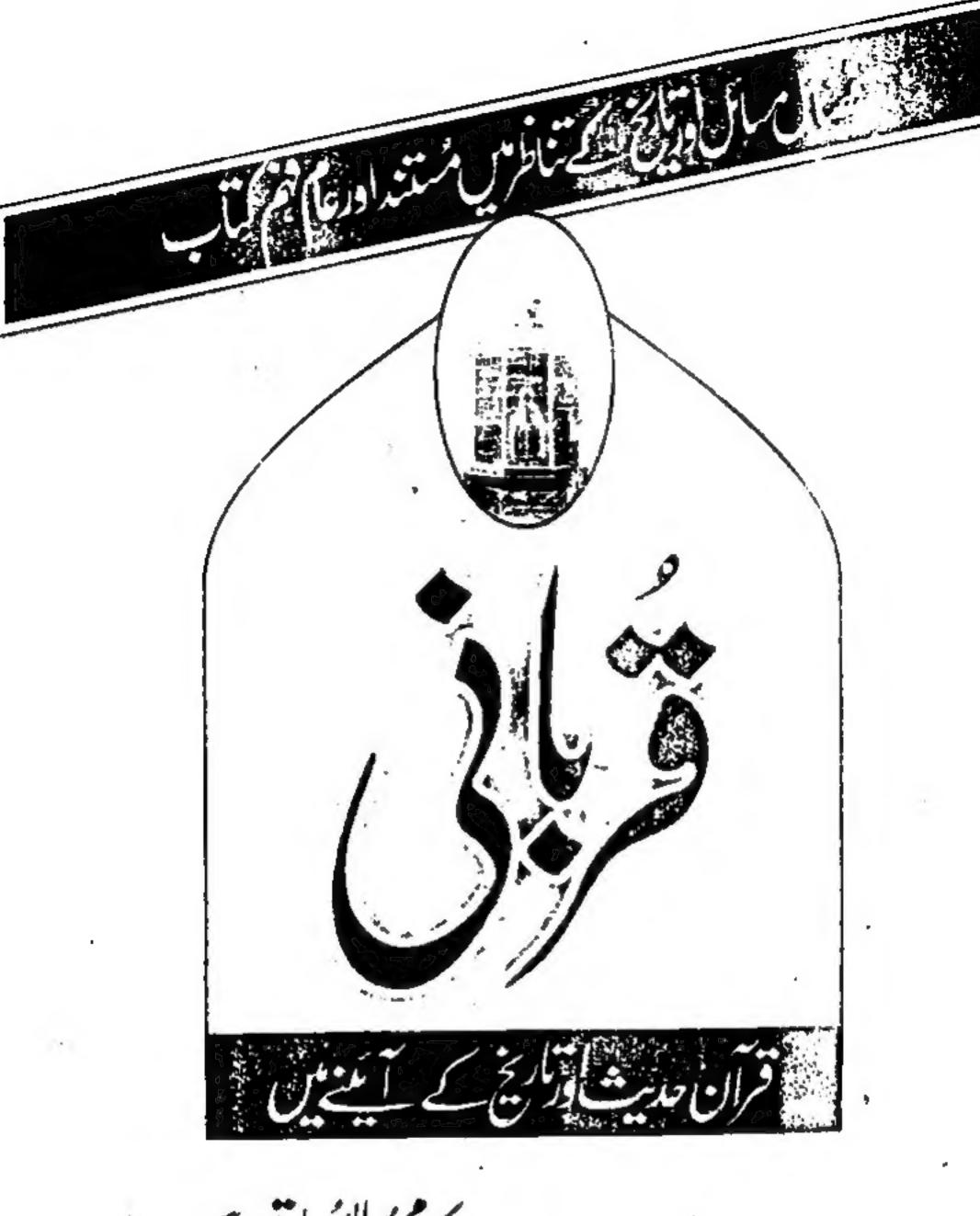

ملمجو الرئواقا درى

الرواي المال المواقع المال

سوال كربل مدالافال شفيد نيخ لين ادآبادي ومن

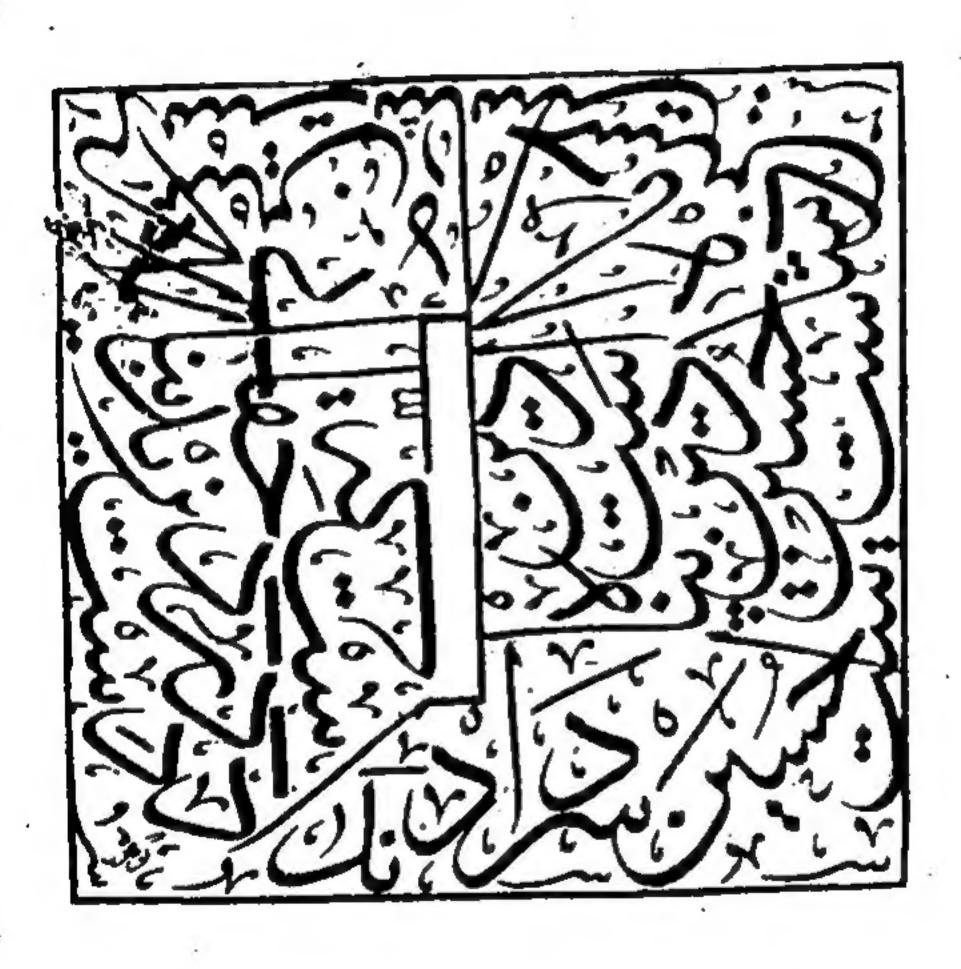

ورى لا الله الله والله

